



all of the ON THE COMPANY OF THE PARTY OF https://tame/tehqiqat A SHOW WILLS hips// anchive ong details/ @zohaibhasanattari

غصراً نے کی وجو ہات پرجدید سائنسی واسلامی تحقیقات کا نچوڑ

غصے کے اسباب اور ان کا اسلامی حل قرآنی مورتول کے خواص دفوا کد پر علامہ یافعی کی کر بی کتاب کا خوبصورت ترجمہ فی کر جرمت فی کرمت فی کر جرمت فی کرمت فی کرمت

صرفی قوانین پر شمل مقبول عام کتاب قانونچ کمیوالی عام نهم شرح مین حلالیه در شرح قانونچه کام بوالیه جامعه جالاییه جامعه جالاییه جامعه جالایی کام زندریس پر جامعه جالایی کام زندریس پر جامعه جالایی کام در شرح حرف و تر کالم ایک کام در شری براتخد صرف و تر کالم ایک کام دیش براتخد

از واج مطبرات کے مختر مالات اور معظر ان کے اعتراضات کا محاب مصور علیات کے کامیر اضات کا محاب مصور علیات کی کامیر ان محمد کے محمد کار میں محمد کی کامیر ان کار والے میں حکمت میں اور کنٹر ت از واج میں حکمت میں اور کنٹر ت از واج میں حکمت میں اور کنٹر ت از واج میں حکمت میں

مجت رسول پیچنه پر ایک ایمان افروز اور باطل سوزتح ریر میران میران

شعروشاعری ہے متعلق اسلام کا نقط انظر اور قابل اعتراض اشعاد پر کرفت مشمعتر و سنراعرکی اور اسمال م

عافل میلاد می ہونے دالی غیر شری حکا کے عاب فقاد کی رضو میں اوشی میں مسیل ایضم رفر فرمن او یزید پلید کے گمناؤنے کردار پراپنوں بیگانوں کے ناقابل تروید بیانات مین کردار کے آئے میں اسٹی کردار کے آئے کیے ہیں ماغار مسطق المطاف المراقط المراقط المراقط المراقط المراقط المائة المحتمدة المراقط المراقط المراقط المراقط المحتمدة المراقط ال

به راسلام ببلیکیشنز دی ون بلاک گجر پوره سکیم لا بور ان کےعلاوہ مختلف موضوعات پر تحقیقی مقالے '' ماہنامہ بہاراسلام''میں مطالعہ فرما کیں

Click For More Books



#### جمله حقوق بحق مصنف محفوظ حير

لمن كا يد

# بهار اسلام پبلی کیشنز

1910 ون بلاك مجر پوره عيم شيرشاه رود لا مور

0333-4229760

0322-4642506

h\_atiab@yahoo.com

Click For More Books

# حسی ٹی ٹیپ

| برشار | منوان                                            | مغنبر |
|-------|--------------------------------------------------|-------|
| 1     | انتراب                                           | 7     |
| 2     | بهادرمضان                                        | 8     |
| 3     | روز کے کالغوی معنی                               | 8     |
| 4     | روز _ کاشری سی                                   | 8     |
| 5     | روزے کب فرض ہوئے                                 | 9     |
| 6     | ماه رمضان المبارك كي نعنيلت                      | 10    |
| 7     | روز _ كى فعنيات                                  | 11    |
| 8     | الله تعالى كفرمان "روزه مرك لئے كے" كى دى وجوہات | 13    |
| 9     | كىلىكى كى درود ود حال كى كائرى                   | 15    |
| 10    | ميلي تعريح                                       | 15    |
| 11    | دومری تفری                                       | 15    |
| 12    | ייי שילים                                        | 15    |
| 13    | とうらき                                             | 15    |
| 14    | روزے کارارور وز                                  | 15    |
| 15    | روزے کے طبی اور سائنسی فوائد                     | 17    |

| **** | ************                                        | **** |
|------|-----------------------------------------------------|------|
| 16   | روز کیلی فوائد                                      | 17   |
| 17   | روز _ كانظام بمضم يراژ                              | 18   |
| 18   | روزے کےدوران خون پرفائدہ منداثرات                   | 19   |
| 19   | خون کی تفکیل اور روزه                               | 20   |
| 20   | روز _ كا اعصا في نظام يراثر                         | 20   |
| 21   | محورت روزه افطار كرنا اورجديد سائنسي مخقيق          | 21   |
| 22   | طبی اور سائنسی فوائد                                | 22   |
| 23   | جن چيزوں سے روزه جيس او شا                          | 24   |
| 24   | جن چيزول سےروزونو ف جاتا ہے                         | 25   |
| 25   | انجكشن (فيكم) لكوانے سے روزه نوشنے ياندنو في كانتين | 26   |
| 26   | مافراور بارك لخروزه كاحم                            | 28   |
|      | فيخ فاني (بهت بوز مع) كيك روزه كاحم                 | 29   |
| 28   | شوكراور بلذ پريشر كے مريضوں كيلئے روزہ كاكم         | 29   |
|      | روزے کا کفارہ                                       | 29   |
| 30   | روز _عداركيلي مروه امور                             | 29   |
| 31   | روزےدارکیلےمتحب امور                                | 30   |
| 32   | جس كاروزه نوث جائے اس كيليے كم                      | 30   |
| 33   | تراویج کا بیان                                      | 31   |

| 31 | عالم رومانيت كاموسم بهار                 | 34 |
|----|------------------------------------------|----|
| 31 | المازر اوت كافغائل                       | 35 |
| 32 | ان احادیث عمل تعداد کاذ کرتیل            | 36 |
| 32 | كياني باكست في الما عند اوت يوي ؟        | 37 |
| 35 | احاديث شي تعداد ركعات                    | 38 |
| 36 | يهلاخوبصورت بدعتي                        | 39 |
| 37 | بہلےمقرر کردوامام نے کتی تراوی پرمائی    | 40 |
| 37 | مقتديوں کی گوائی                         | 41 |
| 38 | حضرت امام ما لك رضى الشرعند كا تساع      | 42 |
| 38 | مردور شراوع کی تعدادیس 20ری              | 43 |
| 39 | حعزت على رضى الشرعند كدور عن بيس 20 ركعت | 45 |
| 40 | بين ركعت تراوح براجماع محابد منى الأعنم  | 46 |
| 40 | تمام سلمانوں کاعمل                       | 47 |
| 40 | المام ايرا بيم نختى 96 يجرى              | 48 |
| 41 | حعرت عطابن الي رباح 114 بجرى             | 49 |
| 41 | معزت ابن الي مليك 117 جرى                | 50 |
| 41 | المام ترتدى كى زيانى الل علم كاعمل       | 51 |
| 41 | ائر جمتدين كافل                          | 52 |

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

| 53  | جية الاسلام المام فزالي 505 جرى         | 42 |
|-----|-----------------------------------------|----|
|     | حزت سيدناوم شدنا فوث اعظم سركار 162ه    | 42 |
| 55  | صيادات وام يس                           | 42 |
| 56  | علامهابن نجيم معرى 970ه                 | 43 |
| 57  | فيخ محقق علامه عبدالحق محدث وبلوى 1052ه | 43 |
| 58  | شاه ولى الشرى شده د ولوى 1176ه          | 43 |
| 59  | علامهابن عابدين شامي 1252ه              | 44 |
| 60  | علامه عبدالخی ککھنوی 1304ھ              | 44 |
|     | خلاصة كلام                              | 44 |
| 62  | اعتكاف كابيان                           | 47 |
| 63  | اعتكاف كالغوى واصطلاحي معنى             | 47 |
| 64  | اعتكاف كي اقسام                         | 47 |
| 65  | واجباعتكاف                              | 47 |
| 66  | واجباعتكافكاوتت                         | 47 |
| .67 | سنت مؤكده كفابيا عنكاف                  | 48 |
| 68  | سنت مؤكده كفاييا عتكاف كاوقت            | 48 |
| 69  | نقلی اعتکاف                             | 48 |
| 70  | نظی احتکاف کاونت                        | 48 |

| 49 | اعتكاف كى حكمتيں                              | 71 |
|----|-----------------------------------------------|----|
| 49 | اعتكاف كي نضائل                               | 72 |
| 49 | تمام نيكيول كاثواب                            | 73 |
| 50 | دوج وعرك لأواب                                | 74 |
| 50 | بزارسال کی عبادت کا ثواب                      | 75 |
| 50 | آخری عشرے میں شب بیداری                       | 76 |
| 50 | اعلى ترين اعتكاف                              | 77 |
| 51 | اعتكاف كى شرائط                               | 78 |
| 52 | اعتكاف كآداب ومتحبات                          | 79 |
| 52 | اعتكاف كرنے والى ديى بہنوں كيلئے چندخاص مسائل | 80 |
| 53 | جن چيزوں سے اعتكاف أوث جاتا ہے                | 81 |
| 54 | مجرے نکلنے کے اعذار                           | 82 |
| 54 | مسائل ضروربير                                 | 83 |
| 58 | كرى كى دجها عنكاف بل طل كرنے كاكم             | 84 |
| 59 | יל גגורט יל גגורט                             | 85 |
| 59 | ليلة القدر كابيان                             | 86 |
| 62 | رف آخ<br>ا                                    | 87 |

#### انتساب

المعلمين معزت مرسول التعلية كنام جن كى رحمت في مع مايوس بيل كيا\_ المكاروش كام بن كى دعاؤل في منزل كي عارروش كا الوالرضا محد عباس مجددى سيفى صاحب كتام جن كى راجنمانى في منزل كاراستدواضح المحسب جامعه جلاليدرضوبيمظمر الاسلام داروغه والاك درود يوارك نام جهال سے مل نے منزل كى جانب يبلاقدم المايا\_ المنسقائل مداحرام اساتذه كرام كے نام جن كى تحبيل حومله و بهت پيدا كرتى رہيں اورجن کی جو کیاں اور 'ڈھڑے سوٹے' چاغ راہ تابت ہوئے۔ ان دوستول كے نام جوہم كمتب توسقے ہم كلاس بيل \_ الن دوستول كي م جويم كلاس و تقيم و ين بيل \_ النادوستول كينام جويم ذين وسية م قدم بيل ان دوستوں کے نام جوسب کھے تھے، ہیں اور ہیں کے۔ تخذبوع دريا آوردم مدف مرتبول افتزز ہے عزوشرف عبدذوالمنن محروفان طريقتي القادري

Click For More Books

### ☆……りんらいし……☆

تام اویان وال می روزه محروف ہاور رہا جی ہے۔ قدیم ایونان ممری ، روئ اور ہندوس ہون ہے۔ قدیم ایونان ، ممری ، روئ ا اور ہندوس روزه رکتے ہے موجوده قورات میں جی روزه واروں کی تحریف کا ذکر ہے مصر معری کلیم الله علیه الله م کا عالیس ون روزه رکھنا عابت ہے۔ یوظم کی جا بی کو یا و رکھے کیلیے بیوواس ذیائے میں جی ہفتہ کا روزه رکھتے ہیں۔

ای طرح موجوده انجیلوں عن می موزه کو میاوت تر اردیا کیا ہے اور دوزه دارول کی توزه کو میاوت تر اردیا کیا ہے اور دوزه دارول کی تحریف کی توزه کو میاری تریف کی تحریف کی

يليهاالذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون (حدة الترماكيت بر183)

اسايان والواتم ياكلى دوز ب فرن كه كه ين جمل مح من بها لوكون يك يك يت كاكم يهز

gr.50 45-

ال آیت شا گذشته اول کے اسلے دوزوں کو بیان کرنے کا مقد یہ ہے کہ
سلانوں کو دوزہ دیکنی جائب دخیت ہو کیونکہ جب کی مشکل کام کو حام اوکوں پر لاکو کیا
سا وقت میں ایس سیات میں (تر ایسانی آن میار مرصن ۲۰۵۰)

با ع ود 1 مان موجاع ہے۔ ( بیان القرآن جلد 1 مخد 2000)

Lecent 200: CHICK FORMOTE BOOKS NO SU VELO TILL OF !

- グラートラ

هو فى الشرع عبى احتى امسىاك مسخصوص وهو الامساك عن الاكل والشرب والسجماع من الصبع الى العفرب مع النية "يين شرى لحاظ سيخضوص كامول مثلًا كمائذ، چيئ اور بماع سي وطوع فجر) سے لے كرمغرب تك نيت كے ماتھ دك جائے وروزہ كہتے ہیں۔ (كتاب التع يفات صفح 97 كمتبر ممانيدلا ہود)

روزے کب فرض ہوئے: علامہ علاؤ الدین صلفی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے

میں کہ جرت کے ڈیڑھ سال اور تحویل قبلہ ( قبلہ کی تبدیلی ) کے ( تقریباً ایک ماہ) بعد ( دس شعبان کو ) روزے فرض ہوئے۔

(در مخارجلد 2 صفحه 80 مرقات شرح مفكوة ، المعات شرح مفكوة)

سب سے پہلے نماز فرض کی گئی اس کے بعد ذکوۃ اور پھر روز نے فرض کئے گئے ، کیونکہ ان
کاموں میں سب سے آسمان اور بہل نماز ہاس لئے سب سے پہلے نماز فرض ہوئی۔اور پھر
اس سے مشکل اور دشوارز کوۃ ہے کیونکہ مال کواپٹی ملکیت سے نکالنا انسان پر بہت شاق گذرتا
ہاس لئے نماز کے بعد زکوۃ کوفرض کیا گیا۔اور پھر ان سب کاموں سے ذیادہ دشوار اور
مشکل روزہ ہے کیونکہ روز بے میں نس کو کھانے ، پینے ،اور عمل تزوت (جماع) سے روکا جاتا
ہے جوانسان کے نس پر بہت گراں گذرتا ہے اس لئے زکوۃ کے بعدروز کے فرض کیا گیا۔
اللہ تعالی نے اپنی سکمت سے بندرت احکام شرعیہ کا نزول فرمایا اور اس سکمت سے رسول کرم
ہاتاتہ نے ارکان اسلام میں نماز اورزکوۃ کے بعدروزہ کاذکر فرمایا۔

(تبیان القرآن 10 ص700)

فرمان بارى تعالى ہے۔

والخشعين والخاشعات والمتصدقين ادراجي تمازون مي خوع كرنے والے والمتصدقت والصائمين والصائمات عرداور ورتي ،اور مدتہ وين والے مرداور مدتہ دینے والے مرداور مدتہ دینے والی مورتیں ،اوردوز ورکھنے والے مرداوردوز ورکھنے والی مورتیں۔

(الاتراب35)

ماہ رمضان المبارک کی فضیلت: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان فرائے ہیں کہ رسول التعلق نے ارشاد فرایا" اذا جآ، رمضان فقصت ابواب الجنة وعلقت ابواب النار وصفدت الشیاطین "ینی جب رمضان البارک کامپیندا تا ہے قوجنت کے دروازے کول دے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دے جاتے ہیں اور شیاطین کوقید کردیا جاتا ہے۔ (می مسلم شریف مدیث نمبر 2391/2392/2393، سنن ابن ماجہ مدیث نمبر 2101/2102، سنن ابن ماجہ مدیث نمبر 2101/2102، سنن ابن ماجہ مدیث نمبر 2101/2102)

حضرت الوجريه ورضى الشرعة بدوايت بكرسول التعلقة في ارشادفر بايا "اذا كسان اول ليسلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردة البحن وغلقت ابواب المنيدان ولم يفلق منها باب وفتحت ابواب المجنة ولم يغلق منها باب وينادى مناديا باغى المنيد اقبل ويا باغى الشر اقصر ولله عتقاه من الناد وذلك كسل ليسلة "جباه رمضان كي بهل رات آتى بة شيطانو لاورس شيخول و وذلك كسل ليسلة "جباه رمضان كي بهل رات آتى بة شيطانو لاوران على سيكوني عيريال بها دى جاتى بي اوران على سيكوني دروازه كمول بي جاتى بي اوران على سيكوني دروازه كمول بي جاتى بي اوران على سيكوني دروازه بندفيل كيا جاتا اور جنت كورواز دواز يكون حال الب فير! آك آن اوراك من ميكوني دروازه بندفيل كيا جاتا اور جنت كوروازه بندفيل كيا جات بي اوران على سيكوني دروازه بندفيل كيا جاتا اور جنت كوروازه بندفيل كيا جاتا اور الشرقائي كي لوكول كوجنم سيآز اوكرديتا برارى رات يوني كياد خوروري و الدي المرادية والا يكارتا ميات والدي والديك والدي

ہوتارہتا ہے۔ (جائع ترندی مدیث نبر 660 سنن این اجرمدیث نبر 1705)
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ دسول التعلق نے ادشاد فرمایا
"من حسام دمیضان وقامه ایمانا واحتسابا غفرله ماتقدم من ذنبه "جس نے دمضان کے دوزے ایمان کی حالت پی ٹواب کی فرض سے درکھاس کے گذشتہ گناہ معاف کردیے جاتے ہیں۔

(سنن ابن ماجه مديث نبر 1704 ما مح ترندى مديث نبر 661)

صرت السرض الشودكايان م كه جب رمضان كام بيدا آيا تو صفور الله في ارشاد فرمايا
"ان هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من الف شهر من حرمها حرم
الخير ولا يحرم خيرها الا محروم "يم بينتم پرايا آيام كراس ش ايك رات
م جو بزار مينول سافضل م جواس رات سے محروم رباوه تمام نيكول سے محروم ربااور محروم
وى رم كاجس كي قسمت على محروى م - (سنن ابن ماجه مديث غير 1707)
صفرت جا برمنى الله عن كايان م كردسول الشعاف في ارشاد فرمايا" ان لله عند كل

فسطس عتقله وذلك فى كل ليلة "(رمضان ايها فغيلت والامهينه كم) برافطارك وقت اوررات كونت مس لوكول كودوزخ سة زادكياجا تا بـ

(سنن ابن ماجه حدیث نمبر 1706)

روزه كى فضيلت: حعرت بهل بن سعد رضى الله عنه بيان فرمات بين كه رسول الله في السجنة بسابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لايدخل منه احد غير هم يقال اين الصائمون فيقومون لا يدخل منه احد غير هم يقال اين الصائمون فيقومون لا يدخل منه احد غير هم فاذا دخلوا اغلق فلم يد خل منه احد "جنت عمل

ایک دروازه ہے جس کانام "باب الریان" ہے تیامت کروزای سے روزه داردافل مو عے اوران کےعلاوہ اس میں کوئی دافل ہیں موکا۔کہاجائے کا کرروزہ داروں کہاں ہیں؟ (فرشے و كبيل كے كمال سے ان كے علاوہ اوركوكى دافل شهوجب وہ دافل موجاكي كو دروازه بندكردياجائے كااوركوكى دوسرااى سےدافل ندموسكےكا۔ ( مح بخارى مدعث فر 1769) جوڑااللہ کی راہ میں خرج کرے تواہے جنت کے دروازوں سے آواز دی جائے گی"ا سے اللہ کے بندے یہ بہتر ہے 'اور تمازیوں کو باب الصلوٰ قت بلایاجائے گااور اور روز وواروں کو باب الريان سے بلايا جائے گا اور معدقہ کرنے والوں کو باب العدقہ سے بلايا جائے گا۔ حضرت ابو برصدين رضى الشعندن عرض كيايار سول التعلية مر المال باب آب التعلية يرقربان إج ان دروازوں سے بلایا کیابیت خاص بات نہوئی کیا کوئی ایا ہے جس کوئمام دروازوں سے بلایاجائے گاتورسول التعلیف نے ارشادفر مایاباں اے ابو بر (جن کوتمام دروازوں سے بلایا اجائے) تم بھی انہیں میں سے ہو۔

( سيح بخارى مديث نبر 1770 مج مسلم مديث نبر 2606 )

حفرت الوجريه وضى الشحنديان فرماتے بيل كردول الله الله في واندا اجذى به فوالذى فرماتا كي كل عمل ابن آدم له الا السيسام هو لى واندا اجذى به فوالذى نفس محمد بيده لخلفة فم الصائم اطيب عند الله من ديح المسك "يحى ابن آدم كا برمل اس كابي لي كردوز دور كرداس كابيمل فاص مير ك لي ابن آدم كا برمل اس كراب لي موات دوز در كرداس كابيمل فاص مير در لي حادر بي بي اس كى جزادول كاراس ذات كاتم جس كر قضده قدرت بي ميرى جان بي الله كنزد كيدوزه دارك مندكي خوشوم كل سي ذياده خوشودار بي -

( مح مسلم مدیث نبر 2600)

Click For More Books

الله كفرمان "روزه مير بي لئے ہے" كى دس وجوہات: الله تعالى نے روز در مير اے الله تعالى نے روز در مير اے الله تعالى مير بي استانى طرف كى ہا در فرمايا ہے كه "روزه ميرا ہے" يا" روزه بالخصوص مير بي لئے ہوتى بيں ۔اس خصوصيت كى على الله تعدد وجوہات بيان فرمائى بيں ۔

(1) پہلی وجہ یہ ہے کہ روزے میں ریا کاری نہیں ہو سکتی اس لئے یہ عبادت خاص اللہ تعالیٰ کیا ہے بہ عبادت خاص اللہ تعالیٰ کیا ہے بخلاف باقی عبادات کے کہ ان میں ریا کاری کا شبہ ہو سکتا ہے مگر روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا یا بندے کو پہتہ ہوتا یا اس کے رب کو اس لئے فرمایا " روزہ خاص میرے لئے

(2) دوسری دجہ بیہ ہے کہ باقی عبادات ظاہرہ کوفرشتے لکھ لیتے ہیں مگرروزے کوفرشتے نہیں لکھتے اس لئے اللہ تعالی نے فرمایا" روزہ میرے لئے ہے۔

(3) تیسری وجہ بیہ ہے کہ روزہ رکھنے سے بندے کودنیا میں کوئی ظاہری فائدہ حاصل نہیں اور اللہ اللہ تعالیٰ بی اس کا اجراس کود سے اس لئے فرمایا "روزہ میرے لئے ہے"

Click For More Books

(4) چوتی وجہ یہ ہے کہ استغناء (بے پرواہونا) اللہ تعالیٰ کی صفات بیں سے ایک صفت ہے ۔ ایک صفت ہے ۔ ایک صفت ہے ایک صفت ہے ۔ اور جب بندہ دن کے ایک عصے بیں اپنی ضرور بیات سے مستغنی (بے پروا) ہوجا تا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی صفت کا مظہر بن جا تا ہے اس لئے فرمایا ''روزہ میرے لئے ہے''

(5) پانچویں وجہ بیہ ہے کہ باطل خداؤں کی عبادت رکوع بجود ،طواف اور نذرو نیاز وغیرہ کے ساتھ نہیں کی گئی اس کے ساتھ کی باطل اور جھوٹے خدا کی عبادت روزے کے ساتھ نہیں کی گئی اس کے ساتھ اللہ کی کا سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا" روزہ میرے لئے ہے" کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا" روزہ میرے لئے ہے"

(6) چھٹی وجہ بیہ کرروزے کا خصوصی تو اب اللہ تعالی اپنے ذمہ کرم کے ساتھ عنایت فرمائے گااس لئے اللہ تعالی نے فرمایا''روزہ میرے لئے ہے''

(7) ساتویں وجہ بیہ ہے کدروزے کی جز اللہ تعالی خیاتے دہوگا بینی روزہ دارلوا پناویدار کروائے گا۔اس لئے اللہ تعالی نے فرمایا ''روزہ میرے لئے ہے''

(8) آخوی وجہ یہ کروزہ باتی عبادات میں سے سے ذیادہ مجبوب ہے جس طرح کسنن نسائی میں صدیث شریف ہے "علیك بسالم صوم فسانه لا مثل له "یعنی روزے كولازم كرلوكيونكماس كي شلكوئي نيس اس لئے اللہ تعالى نے فرمایا" روزہ ميرے لئے

(9) نووی وجہ یہ کہ اللہ تعالی نے روزے کی اضافت اس کے شرف ویزرگی کی وجہ سے اپنی جانب کی ہے جس طرح کہ 'نافتہ اللہ'' اور' بیت اللہ'' ہے ان کے شرف کی وجہ سے ان کی اضافت اللہ کی طرف ہے۔ اس لئے اللہ تعالی نے فرمایا'' روزہ میرے لئے ہے''
(10) دسویں وجہ یہ ہے کہ قیامت کے دن جب لوگوں کے حقق تی کی وجہ سے بندے کی نئیمیاں حقداروں کو دے دی جا کی واحد عماوت ہوگی جو کی کو خددی جائے گی اس لئے اللہ تعالی نے فرمایا'' روزہ میرے لئے ہے''۔

( عرن مج سلملسعيدي جلد3 منخ، 146)

نى الله كان روزه د حال ب كانشرت مركار طيداللام كافرمان ب

"الصوم جنة" يخياروزه ومال بـاس كى يم متعدد تشريحات بيل-

الملات المرائع المرائع

و حال بنا ليعنى بيك كمين روز عدار مول \_

دوسرى تشرت يېكدددزدداركساف جبكوتى اياكام تا بجواس كوكناه ي

اكساسكة ودوزهاس كيك وصال بن جاتا باوروه بنده كناه سے بازر بتا ب

تنيسرى تشرت : يه ب كدروزه دروزه داركيلي جنم سے دهال بن جاتا ہے اور جنم كى آكى كو

ال سےدورر کھتا ہے اور روز ہ دار کی بخش کرواد بتا ہے۔

چومی تشری : بیدے کردوزے کے سبب سے انسان اینے نفس کے شرسے بچتا ہے اور اپ

بدن اورزبان كوكنا مول سے كفوظ ركمتا باس لئے فرمایا "الصوم جنة" روزه و مال ب

روزے کے امراررموز:

(۱) روزه رکھنے سے کھانے پینے اور شہوانی لذات میں کی ہوتی ہاس سے حیوانی قوت کم

موتی ہاورروحانی قوت زیادہ موتی ہے۔

(٢) كمانے پينے اور شہوانی عمل كور كركانسان بعض اوقات ميں الله عزوجل كى مغت

مديد(بنيازى) سےمتعف ہوجاتا ہاوربقدرامكان الماكدمقربين كےمشابہوجاتا ہے

(٣) بوك اور پياس پرمبركرنے سے انسان كومشكلات اور مصاعب پرمبركرنے كى عادت

يدنى ہاور معت برداشت كرنے كامن بوتى ہے۔

- (۳) خود مجو کا اور پیاسار ہے سے نسان کو دوسروں کی مجوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے اور کا سراس کا در اس کا در کا مجراس کا دل غرباء کی مدد کی طرف مائل ہوتا ہے۔
  - (۵) بوك بياس كى وجها انسان كنامول كارتكاب محفوظ ريتاب
- (۲) بعوکا پیاسار ہے سے انسان کا تکبر ٹوفنا ہے اورا سے احساس ہوتا ہے کہ وہ کھانے پینے کی معمولی مقدار کا اس قدر مختاج ہے۔
- (2) بحوکار ہے ہے ذہن تیز ہوتا ہے اور بھیرت کام کرتی ہے۔ حدیث میں ہے جس کا پید بحوکا ہواس کے فکر تیز ہوتی ہے (احیاء العلوم ج3 ص 218) اور پید (بحر کر کھاتا)

  بیاری کی جڑ ہے اور پر ہیز علاج کی بنیاد ہے (احیاء العلوم ج3 ص 221) اور لقمان نے اپنے کو بھیجت کی اسے بیٹے کو بھیجت کی اسے بیٹے جب معدہ بحر جاتا ہے قو فکر سوجاتی ہے اور حکمت کو بھی ہوجاتی ہے اور عمارت کرنے کیلئے اعضاء ست پڑھ جاتے ہیں ،ول کی صفائی میں کی آجاتی ہے اور مناجات کی لذت اور ذکر میں رفت نہیں رہتی۔
- (۸) روزه کی کام کے ذکر نے کانام ہے ہے کی ایسے عمل کانام نیس ہے جود کھائی دے اوراک کامشاہرہ کیا جائے ہے ایک مخلی عبادت ہے اس کے علاوہ باتی تمام عبادات ای کام کے کرنے کا مشاہرہ کیا جاتا ہے اور روزہ کو اللہ کے سوا کوئی نیس و کھتا باتی تمام جیں وہ دکائی دیتی جیں اوران کا مشاہرہ کیا جاتا ہے اور روزہ کو اللہ کے سوا اور کھی تیس میں میں دوڑتا ہے اور بھوک بیاس سے شیطان کے رائے تھی ہوجاتے ہیں اس طرح روزہ سے شیطان پر ضرب پر تی ہے۔
  - (۱۰) روزه امیراورغریب،شریف اورخسیس سب پرفرض ہے اس سے اسلام کی مساوات
  - (۱۱) روزاندایک وقت پر محری این افغار کی از از اندایک الاوقات کی پابندی کرنے

کی مثن ہوتی ہے۔

(۱۲) فربی (موٹاپہ) بیخیراور بسیار خوری (زیادہ کھاٹا) ایسے امراض میں روزہ رکھناصحت کے لئے بہت مغید ہے۔

روزے کے بی اورسائنسی فوائد:

روزہ اسلامی تعلیمات کا اہم ستون ہے۔ اسلام کے پیش نظر جس معاشرے کا قیام ہے روزہ اس معاشرے اور نظام کی تفکیل میں اہم کردارادا کرتا ہے۔ روزے سے تزکی نفس اور روز کے بیرا کرتا۔ دن بحر بحو کا اور روز کی پاکیزگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ روزہ مبر وقتل اور نظم و صنبط پیدا کرتا۔ دن بحر بحو کا پیاسارہ کرغر بول کے معمائب کا مسیح احساس ہوتا ہے، روزے سے خضوع وخشوع، تقوی و پیاسارہ کرغر بول کے معمائب کا می احساس ہوتا ہے، روزہ مسلمانوں کو ذوق عبادت سے بیرا ہوتی ہے، روزہ مسلمانوں کو ذوق عبادت سے مرشار کرتا ہے۔

روزہ کے میلی فواکد: بیرتوروزے کے روحانی ، اخلاقی اور نفیاتی پہلو ہیں اگر ہم اس کے طبی پہلوکا جائزہ لیں تو ہم پردرختاں حقیقت آشکار ہوگی کے روزہ طبی طور پر بھی مفید ہے۔

طب جدید نے تو فاقہ کواس قدراہمیت دی ہے کہ مغرب میں اب فاقہ کو متفل علاج
کی حیثیت حاصل ہے۔ بورپ کے طبی ماہرین تو ہفتہ میں ایک روزہ (فاقہ) کی تلقین کرتے
ہیں، روزہ معدہ کوآ رام دیتا ہے۔ غذا کے ہفتم ہونے میں بدن کی قوت صرف ہوتی ہے فاقہ
سے بیرقوت ہفتم کی بجائے بدن کے ددی مواد اور سمیات کے اخراج پر صرف ہوتی ہے۔ بدن
سے قاسداور گذرہ مادہ خارج ہوجاتا ہے اورجسم پاک ہوجاتا ہے۔ پرانے امراض میں تو روزہ
سے معدم کو ترہے ۔ داکی نزلہ نویا بیلس (شوکر) خون کے ہوسے دبا کیس مفید ہے۔
سے معدم کو ترہے ۔ داکی نزلہ نویا بیلس (شوکر) خون کے ہوسے دبا کیس مفید ہے۔
دوزہ کا ایک افادی بہلویہ ہی ہے کہ سکریٹ اور حقہ کے عادی افطار کے بعد ہی

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

سیریٹ یا حقہ کا استعال کر سکتے ہیں ، اس طرح ان کے استعال میں کی ہوجاتی ہے ، ایے حضرات توجہ کریں تو حقہ اور سیکریٹ سے نجات حاصل کر سکتے ہیں ۔ مسلمانوں کیلئے یہ عظیم سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عظم کی تقبیل میں روزہ رکھتے ہیں ۔ کفر والحاد کے اس دور میں مسلمانوں نے ایمان کی شمع کو فروزاں رکھا ۔ رسول اکرم سیالتے کے معمولات پرعمل کرنا مسلمانوں کیلئے باعث فخر ہے۔

روزے کا نظام ہضم پراٹر: نظام ہضم جیسا کہ ہم جانے ہیں کہ ایک دوسرے ہے ہی طور پر ملے ہوئے بہت سے اعتفاء پر مشمل ہوتا ہے جیے کہ منہ اور جبڑے ہیں اعائی غدود، زبان ،گلا، (گلے سے معدے میں خوراک لے جانے والی) نالی ، معدہ، بارہ انگشت آئت، جگر، لبلہ اور آئوں کے خلف صے دغیرہ تمام اس نظام (ہشم) کا حصہ ہیں۔ اس نظام کا اہم حصہ بیہ کہ یہ سب بیجیدہ اعتفاء خود بخو دائیک کم پیوٹری نظام سے عمل پذیر ہوتے ہیں جیسے می مصہ بیہ کہ کہ مارا نظام سے عمل پذیر ہوتے ہیں جیسے می ہم کہ کھانا شروع کرتے ہیں یا کھانے کا ارادہ کرتے ہیں یہ پورانظام جرکت ہیں آجاتا ہوا ور عشوا پنا کام شروع کردیتا ہے بیر ظاہر ہے کہ سارا نظام چوہیں گھٹے ڈیوٹی پر ہونے کے علاوہ اعتمالی دبا کاور غلام کی خوراک کی وجہ سے ایک طرح سے گس جاتا ہے۔ اور دوزہ ایک طرح سے اس سارے نظام پر ایک مینے کا آرام طاری کردیتا ہے۔

حقیقت بی روزے کا جیران کن اثر خاص طور پرجگر پر ہوتا ہے کو تکہ جگر کے کھانا
ہضم کرنے کیلئے علاوہ بھی پندرہ مزید گل ہوتے ہیں بیاس طرح تھکان کا شکار ہوجاتا ہے۔
اورروزے سے جگرکو کم از کم چار کھنے کا آرام ل جاتا ہے جو کہ روزے کے بغیر بالکل نامکن ہے
کیونکہ بے حدمعولی خوراک یہاں تک کہ ایک گرام کے دسویں ھے کے برابر بھی اگرکوئی چیز
معدے میں داخل ہوجائے تو تو پورے نظام ہشم کا کمپیوٹر اپنا کام شروع کردیتا ہے اور چگرفور آ

Click For More Books

عمل میں معروف ہوجاتا ہے۔ سائنسی نظار تھا ہے دوموی کیا جاسکتا ہے کہ آرام کا وقفہ ایک سال میں ایک مہینہ تولازی ہونا جاہے۔

روزے کے دوران خون پر فا کدہ مندائرات: ون میں روزہے کے دوران خون میں کی ہوجاتی ہے دیار دل کو انتہائی فاکدہ اور آرام مہیا کرتا ہے۔ زیادہ اہم میہ بات ہے کہ سیلوں کے درمیان مائع کی مقدار میں کی کی وجہ سے ٹھوزیعنی پھوں پر دباؤ کم ہوجاتا ہے، پھوں پر دباؤیکم ہوجاتا ہے، پھوں پر دباؤیکم ہوجاتا ہے، پھوں پر دباؤیا عام فہم میں ڈاکھا لک دباؤدل کیلئے انتہائی اہمیت کا حال ہوتا ہودوزے کے دوران ڈاکھا لک پریشر ہمیشہ کم سطح پر ہوتا ہے بینی اس وقت دل آرام یاریسٹ کی صورت میں ہوتا ہے۔ مر ید ہے کہ آج کا انسان ماڈرن زندگی کے مخصوص حالات کی بدولت شد ید تناؤاور بائیر شینشن کا شکار ہے، رمضان المبارک کے ایک مہینے کروزے بطور خاص ڈاکھا لک پریشر کو کم کرکے انسان کو بے بناہ فاکدہ پہنچاتے ہیں۔

روزےکاسب سے اہم اثر دوران خون پراس پہلو سے ہے کہ یدد یکھاجائے کہ اس
سے خون کی شریا نوں پرکیا اثر پڑتا ہے اس حقیقت کاعلم اب عام یہ ہے کہ خون کی شریا نوں کی
کمزوری اور فرسودگی کی اہم ترین وجو ہات میں سے ایک وجہ خون میں باتی ما ندہ مادے کا پوری
طرح تحلیل شہونا ہے جبکہ دوسری طرف روزے میں خاص طور پر افطار کے وقت کے زدیک
خون میں موجود غذائیت کے تمام ذریے تحلیل ہو چکے ہوتے ہیں ان میں سے پی بھی باتی نہیں
خون میں موجود غذائیت کے تمام ذریے تحلیل ہو چکے ہوتے ہیں ان میں سے پی بھی باتی نہیں
پیتا اس طرح خون کی شریا نوں کی دیواروں پر چر بی یا دیگر اجزاء جم نہیں پاتے اس طرح
شریا نیس سکڑنے سے محفوظ رہتی ہیں، چنا نچر موجودہ ودور کی انتہائی خطر تاک بیاریوں (جن میں
شریا نیس سکڑنے نے محفوظ رہتی ہیں، چنا نچر موجودہ ودور کی انتہائی خطر تاک بیاریوں (جن میں
شریا نوں کی دیواروں کی دیواروں کی جو تک بہترین تد ہیردوزہ ہی ہے۔ چونکہ
مریا نوں کی دیواروں کی دیواروں کی حصہ مجما جا سکتا ہے آرام کی حالت

میں ہوتے ہیں اسلے جم کے اعظاء کی قوت بھی دونہ ہے کی برکت ہے ہی اسلے جم کو خون کی خون کی تفکیل اور روز ہ: خون ہڑیوں کے گودے میں بنا ہے جب بھی جم کو خون کی مفرورت پڑتی ہے قوا ایک خود کا رفظام ہڑی کے گودے کو متحرک کردیتا ہے، کر دراور لا غراوگوں میں رہنے میں یہ گودہ خاص کر ست حالت میں پایا جاتا ہے، یہ کیفیت بڑے برے شہروں میں رہنے دالوں کے خمن میں بھی پائی جاتی ہے اس کی وجہ سے پہلے چروں میں روز پروزا ضافہ ہوتا جارہا ہے۔ روز سے کے دوران جب خون میں غذائی ادے کم ترین سطح پر ہوتے ہیں قربہ یوں کا گودہ میں ترکت پذیر ہوجا تا ہے اس کے شتیج میں لاغرادگ روزہ رکھ کرا آسمانی سے اینے اعدر زیادہ خون میں عبد الرکھ کو کہ اس کی سے جروں میں ترکت پذیر ہوجا تا ہے اس کے شتیج میں لاغرادگ روزہ رکھ کرا آسمانی سے اپنے اعدر زیادہ خون میں عبد الرکھ کے ہیں۔

ببرحال برق ظاہر ہے کہ جو تھی خون کی پیچیدہ بیاری میں جٹلا ہواا سے ملی معائداور اللہ کی جویز کو خوظ خاطر رکھنا ہی پڑے گا، چونکہ روزے کے دوران جگر کو ضروری آرام ل جاتا ہے بیہ بڈی کے کودے کیلئے ضرورت کے مطابق مُواد مہیا کرتا ہے جس سے با آسانی اور زیادہ مقدار میں خون پیدا ہو سکے۔اس طرح روزے سے متعلق بہت ی اقسام کی حیاتیاتی برکات کے ذریعے ایک طرح موٹے اور فر برلوگ بھی روزے کے ذریعے ایک طرح موٹے اور فر برلوگ بھی روزے کے خوری برکات کے ذریعے وزن کم کرسکتے ہیں۔

روزے کا عصابی نظام پراٹر: اس حقیقت کو پوری طرح بجد لینا چاہے کہ دوزے کے دوران چندلوگوں میں پیدا ہونے والا چرچ این اور بددلی کا اعصابی نظام سے کوئی تعلق نیس ہوتا اس منح کی صورت حال ان انسانوں کے اعرانا نیت یا طبیعت کی تختی کی دجہ سے ہوتی ہے، اس کے برخلاف روزے کے دوران اعصابی نظام کمل سکون اور آرام کی حالت میں ہوتا ہے حال ان کے برخلاف روزے کے دوران اعصابی نظام کمل سکون اور آرام کی حالت میں ہوتا ہے حال ان انسانوں ہاری تمام نفراق ساور ضے کودور کرتی ہے اس سلسلے حیادات کی بچا آوری سے حاصل شدہ تسکین ہماری تمام نفراق ساور ضے کودور کرتی ہے اس سلسلے

میں زیادہ ختوع وضنوع اور اللہ تعالی کی مرضی کے سامنے سرگوں ہونے کے وجہ سے تو ہماری

پریشانیاں ہی تھلیل ہو کرفتم ہو جاتی ہیں ، اس طرح آج کے دور کے شدید سمائل جواحصائی

دباؤک صورت میں ہوتے ہیں تقریبا کھل طور پرفتم ہوجاتے ہیں ۔

روز سے کے دوران ہماری جنسی خواہشات بھی چونکہ ملیحدہ ہوجاتی ہیں اس وجہ سے

بھی ہمارے اعصائی نظام پرختی اثر ات مرتب فیس ہوئے۔

روز ہاور وضو کے مشتر کہ اثر سے جو مضبوط ہم آ ہمکی پیدا ہوجاتی ہے اس سے دماخ

میں دوران خون کا بے مثال تو از ن قائم ہوجاتا ہے جو صحت مندا عسائی نظام کی نشائد ہی کرتا

ہے ۔ انسانی تحت الشحور جو رمضان البارک کے دوران عبادت کی مہریا نیوں کی بدولت

شفاف اور تسکیس پذیر ہوجاتا ہے اعصائی نظام سے ہرتم کے تناؤاور الجمن کو دور کرنے ہیں

المدوية ب-

> Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

لى ليت - (جام الترزيرة الحديث 632 سنن الى داودرة الحديث 2009 منداحرة الحديث 12215 منداحرة الحديث 12215

طبی اور سائنسی فوائد: افطار کے وقت ایسے پھل یاغذا کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ کزوری دورکرنے کے علاوہ بدن کی غذائی کی کو پورا کرہے، جس پھل یاغذا بیں مختلف غذائی اجزاءاور حیا تبین ہوں تا کہ غذائی کی کو پورہ کرنے کیلئے مختلف غذاؤں یا مجلوں کی بجائے ایک ہی مجل یا غذاات ساتھال کرسکیں۔
غذا استعال کرسکیں۔

اور کھوران تمام خصوصیات کی حال ہے، جدید غذائی تحیق کی رو ہے کھور میں کمی اجزاء (پردیمن) نشاستہ دارا جزاء، پھٹائی، چونا، فاسفور ساور فولاد ہے، بید جیا تین الف، ب، کی ور بردی مقوی غذاہے، ایک چھٹا تک کی کھور میں ایک سوساٹھ 160 حرارے قوت ہوتی ہے۔ طب یونانی کی رو ہے کھور میں ایک سوساٹھ 160 حرارے قوت ہوتی ہے۔ طب یونانی کی رو ہے کھور کرم ہے، مقوی بدن ہے، خون پیدا کرتی ہے، کمراور گردہ کو طاقت فراہم کرتی ہے، کچھو ر بروں مقوی بدن ہے، خون پیدا کرتی ہے، کمراور گردہ کو طاقت فراہم کرتی ہے، کچھو ر بروں اور بچوں کیلئے کیساں مفید ہے۔ اس کابا قاعدہ استعمال قیش ہے جات دلاتا ہے۔ روز ہے میں میں سے حرارے مسلسل کم دوز ہے میں میں سے حرارے اسلسل کم ہوتے رہے کہ جس سے حرارے اعتمال میں ہوتے رہے کہ جس سے حرارے اعتمال میں آجاتی ہے اور جسم کونا گوں امراض سے بی جاتا ہے، اگر جسم کی حرارے کنٹرول نہ کی جا کیں تو اس کے دخطرات ہوتے ہیں۔

(۱) اوبلڈ پریشر (۲) فالح (۳) لقوہ (۳) سرکا چکرانادغیرہ غذائیت کی کی وجہ سے خون کی کی سے مریضوں کے لئے افطار کے وقت فولاد کی اشد منرورت ہوتی ہے، جو کہ مجمور میں قدرتی طور پرمیسر ہے۔ بعض اوکوں کو خشکی ہوتی ہے ایسے

اوک جبروز ورکتے ہیں تو ان کی تھی بور جاتی ہان لوگوں کیلئے کچھور نہایت مغید ہابت ہوتی ہے۔

گرمیوں کے روزے میں چونکہ روزہ دارکو پیاس گئی ہے اگر افطار کے وقت فورا خنڈ اپانی پی لیاجائے تو معدے میں کیس بیخیر اور جگر کے ورم کا سخت خطرہ ہوتا ہے اور اگریکی روزہ دارکجھور کھاکر پانی پی لے تو بے ثار خطرات سے نے سکتا ہے۔

الله تعالى نے قرآن باك كى جسآيت ميں روز نے كا تھم ديا ہے ملاحظ فرماكيں ....

اے ایمان والو! تم پر بھی روز نے فرض کئے گئے جس طرح کے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کئے

مجے تھے تا کہ میں پر ہیز گاری ملے۔ یہ تنی کے چنددن ہیں سواگرتم میں سے کوئی مختص سفر پر ہو

نہ ہووہ اس کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائیں ، اور جوائی طرف سے زیادہ نیکی کرے تواس

كيكي بهتر ب-اورروزه ركهناى تهار الخزياده زياده بهتر باكرتم جائع بو

روزے کے بارے جدید طبی اور سائنسی تحقیقات پڑھنے کے بعداس آیت کا سجھناکسی موشمند

انسان کے کھمشکل نہیں۔ آیت کے آخری مصے پر قور کریں تو ایمان تازہ اور دل باغ باغ ہو

اکرتم جانے ہوتو تمہارے لئے روزہ رکھنائی بہتر ہے بعنی اگرتم جسم کے حیاتیاتی علم کو جانے موتو تمہارے لئے روزہ رکھنائی بہتر ہے۔

الله تعالى نے اس آیت میں پہلے بھاروں کا تذکرہ کیا کہ اگرروزہ ندر کھ عیں تو بعد

ا میں رکھ لیس یا کفارہ اداکردیں اور پھر فرمایا کہ اگرتم جانے ہوتو تہارے لئے رکھنا ہی بہتر ہے،

اس کے بارے جدید طبی فوائد آپ گذشته اوراق میں پڑھ آئے ہیں کرروزہ بیاروں کے لئے

Click For More Books

الم معيدومد ب

روزه کس کی رفوش ہے؟: روزه کس کی فرض ہاس کے بارے على طلامہ حسن الوفائي الترثيلا لى رحمها للمتعالى رقم طراز بين "هـ و غـ رض الده ا وقـ خســـآ. على من اجتمع فيه اربعة اشيآ. الاسلام والبلوغ والعقل والعلم بالوجوب" ين روزهادامویا تفنابراس آدی پرفش ہے جس علی بیچار چزیں موجود موں (1)اسلام یعن ده بنده ملان ہو کافر پرروز وفر نہیں ہے۔(2)بالغ مو تابالغ بچ پرروز وفر نہیں ہے -(3)عمل مند ہو پاکل اور مجنون پرروز و فرض بیل ہے۔(4)روز ور کنے والے کواس کے وجوب كاعلم مور (نورالا بيناح عربي مني 149) جن چيزول سےروزه ميل تو فا: مول كركمانے ينے يا ماع كرنے سےروزه ميل الوالما ـ بوسر لينے سے بحى روزة نيس او فے كارو يكف ياسو ينے سے انزال موكياروز ونيس اونا (اكرچه بهت ديرتك ديمايا سوچارم) ياس مدلكانے سے دوز وليس فونا (اكرچداس كا ذا كفته طلق مي على محسوس كيول ندمو) \_ على لكواتى يا غيبت كى ياروز وتو زين كى نيت كى مرتوزا البيل توروزه البيل أو تا\_روزه دارك اين عمل كيغير (يعن خود بخور) دموال، ياغبار ملق مي داخل موكيا (اكرچه چكى كاغبارى كيول ندمو) \_ كمى يادواؤل كاار مطق تك پنج كياتو بحى روزه المبيل أو تا (اكر چدروزه ماد بحي مو) مع جنابت كي حالت بي اشااوردن بحر بحي جني عي ريا پر ع بمى روزه تبين ثونا \_عضو مخصوص من يانى يا تيل دالا يا نهر (يا كى تالاب يا حوض وغيره) من إ غوطدلكايا اورياني كان عن جلاكيا توروز ونيس ثونا \_استمنا باليد (مشت زني) \_ اكرازال موكيا توروزه ثوث كياورن فيس كوى كماته كان ماف كياتواس كماته ميل كالااور ا مراس كودوياره كان على واقل كرنے سے بحى روز وليس او فائدت ك عبى رين واقل موتى عمر جان ہو جوکراے اور پڑھالیا کل لیا توروز وہیں ٹوٹا نے (الی) عالب آگی اور روزے والی کا اب آگی اور روزے Click For More Books

وار کے اپ عمل کے بغیروالی اوٹ کی او اگر چدمد بھر کے بھی بوروڈ و بیس او نا ۔ دائنوں کے درمیان کوئی چر تھی اورا سے کھالیا اگر چنے کی مقدار سے کم تھی اوردز و بیس او نا ۔ (منہ کے ) باہر سے کوئی چر تل کے برابر منہ بیں ڈال کر چبائی یہاں تک کدوہ چنے گی گر ملق بیس اس کا ذا تقہ محسون نیس ہوا تو روز و نیس او نا کی چر کو وکھنے سے بھی روز و نیس او فے گا۔
مسئلہ: روزہ دار بھول کر کوئی چر کھار ہا تھا اور کسی نے دیچولیا اگر روزہ دار کم ور ہے تویا دنہ دلا تا بہتر ہے اورا گر تر رست وطاقت ور ہے تویا ددلا تا واجب اور ضروری ہے۔
مسئلہ: اگر کسی نے شل کیا اور پائی کی شکی جسم کے اندر تک محسوس ہوئی یا کلی کی اور پائی بالکل چیک دیا صرف اس کی تر می مدیش باتی رہ گئی اور اسے نگل لیا تو روزہ نہیں او ٹا۔
مسئلہ: احتلام ہونے سے روزہ نہیں او ٹا۔

## ﴿ فَي يَرُول سيروز وأوك جاتا ب

افطاركيا اورآ فاب الجى غروب بين مواتفا توروزه وك كيا (ادراس يرمرف تفاع كفاره النيس ہے) پيد ياد ماغ من كوئى زخم تقااور دوائى ۋائى اور دو پيد ياد ماغ كلى كائى كى توروز و نوث كيا - مجور وغيره كي معلى ياروني يا كاغذيا بى دانداكر يكاموام وكماليا توروزه وك كيا كلى كر رباتها كربغيرارادك كيانى طق ساركياياناك بس يانى يدهايا وروه دماغ بسيرحكيا توروزه نوث كيا-سوت موسئهاني في ليايامنه كمولاتها كمه ياني يا"اولا"منه من جلاكيا توروزه الوث كيا - منه مل كوكى وللم والمورى يا دها كدو غيره ركما تقااوراس في رنك چوور ديا اورروزه دار نے تھوک نگل لیا توروز ہوٹ کیا۔ اگر آ تھے ہے آنبونکل کرمنہ میں چلا کیا اگر قطرہ دو قطرے منے تو نبیں اگر ذیادہ تھا کہ اس کی ممکینی مند میں محسوس ہوئی توروزہ نوٹ کیا (پینے کا بھی يى كم ب-) استفاء كرت موت يانى پيد من جلاكيا توروز واوث كيا-المجلسن لكوانے سے روز والو شنا باندو شنے كی تحقیق: دانہ بدلنے ہے سائل بمی بدل جاتے ہیں۔ بہت سے ایے سائل ہیں جن کے بارے میں علاء نے مرف مفروضات كذر يعام كالم فكالم يضكداكر بالغرض ايها موجائة ويسركوا أى مسائل من سالك مسلديد مي بكرآيا الجكشن (فيكا) لكواني سدوزه وش جاتا بيانين ؟اى کے بارےعلامہ غلام رسول سعیدی دام ظلر قم طراز ہیں۔.... مجفین سے کر(انجشن لکوانے سے)روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔قدیم فقہاء کے دور میں انسانی جسم اور اس کے اعدا کی پوری محقیق نہیں ہوئی تھی ۔اور ان کے نظریات محق مغروضات پرجنی تھے۔انہوں نے انسان کےجم کا ممل مشاہدہ اور تجزیہیں کیا تھا مراب محقیق ہے کی الی یا تھی سامنے آئی ہیں جن سے ان کے نظریات غلادا بت ہوئے ہیں۔مثلاً فقها وكامفروضة قاكدوماغ اورمعده من ايك منفذ (راسة) ، حس سے كوئى چزوماغ ك Click For More Books

السية معده على الله على المال كدرميان ايداكوني راستنيس ب-اىطرحان الوكوں كامفروضة فناكمكان اور معده عن كوئى منفذ (راسته) ہے جس سے ايك چيزكان كے رائے معدہ میں پہنے جاتی ہے۔ حالا تکدالی کوئی بات نیں ہے۔ انہیں مفروضات کی بنا پر انبوں نے بیکھا کہ جوف معدہ یا جوف دماغ میں کوئی چیز چی جائے تو روزہ توٹ جائے گا إليكن بيفتها علطى يرتن كيونكهاس زمان من يوسف مارخم كدر يعجم كتمام رك وريشه في كا كمل مثابده ومطالعه بين كيا كيا تفار نيزان كرز مان بين جم كوغذا يادواك ذريع منفعت كاذر بعصرف معده كانظام بمضم تفاءاس لئة انبول نے كهادوايا غذامعدے ملى بنج جائے تواس سے روز وٹوٹ جائے گاجب ہم منہ کے ذریعے دوا کھاتے ہیں تو معدہ کے ہضم كرنے كے بعدوہ دواخون ملى بي جاتى ہاور جب تك وہ دواخون ميں نيل جائے اس كا ار مرتب نبیل موتا، پہلے تواس سے استفادہ کا صرف بھی ایک طریقہ تھالیکن اب میڈیکل إسائنس نے ترقی اور انجلشن کے ذریعے دوا کو براہ راست خون میں پہنچا دیا جاتا ہے ، بعض اوقات كى عارضه كى وجهس معده كام كرنا چيوژ دينا ہے اور منه سے دوا كھانے كاكوئى اثر نبيل في موتا بعض دفعه اس قدر النيال آتى بيل كهجودوا كماؤوه فورا التي كي زريع تكل جاتى بيل يهل اس مسلما كوئى حل نبيس تفاليكن اب جب معده كام ندكر ب ياكى چزكوقبول ندكر ب يادوا كا ار جلدی مطلوب موتودواکوانجشن کے ذریعے براه راست خون میں پہنچادیا جاتا ہے۔لہذامنہ کے ذریعے دوا کھانے سے جو فائدہ مطلوب ہوتا ہے وہ انجکشن کے ذریعے دوا خون میں المنافيات سے بطریق اتم اور المل عاصل موجاتا ہے۔فرق میہ ہے کدمنہ کے ذریعے دوا کھانے عصمعدہ کے عمل منم کے بعددوا خون میں مہنچی ہے اور انجسن کے ذریعے ای وقت براہ فراست دوا خون میں پی جاتی ہے اور اثر کرتی ہے اس لئے جس طرح منہ کے ذریعے دوا کمانے سے روز وٹوالی طری ، (کا مجشن کلوانے سے محی روز وٹوٹ جائے گا۔
Click For More Books

(تبيان القرآن جلد 1 مني 707 وشرح مح مسلم جلد 3 مني 107 وخير) مفتی محرعبدالقیوم خان بزادی صاحب نے بھی بھی کھا ہے کہ انجلشن لکوانے سے روز واوٹ جاتا ہے جا نے وہ رک میں لکوایا جائے یا کوشت میں۔ (منہاج الفتاوی جلد2 ص 503) البنة مفتى امغرعلى رضوى جلالى صاحب معلمى شريف، نے علامه سعيدى صاحب كى اى عبارت كولكف سے بعد فرمایا كرد ميں اى بات يەنتى ديتا بول جومعزت بيرسيد جلال الدين شاه صاحب فرماني كداكرنبض من فيكدلكوايا توثوث جائے كا اور اكر كوشت مى لكوايا توروز ونيس (آپ کے سائل کا ٹری طل ی 2) مسئله: دوایا گلوکوز کا انجلشن لکوانے سے روز واوٹ جائے تواس کی صرف تضالان مے کفارہ الازم ہیں ہے۔

مسافراور بهاركيكيروزه كاحكم: سزشرى كرنے والے سافر، حالمه اوردوده پلانے والى كوغلبه وظن عصابى جاله بااسة بح كى جان كاخوف مويام ض برصن كاخوف موميا تندرست آدمی کوغلبروان بجربه علامات یا طبیب کے بتانے سے مرض پیدا ہونے کاخوف ہو ياخادمهكوضعف كاخود موتوان كيلئ روزه ندر كمناجائز ب-اور بعديس ان ايام كى قفناء كري-

(در مخارعلى بامش رد الخار 2 صفح 7-116)

جس مخض کے کردہ میں پھری ہویا جس کودرد کردہ کا عارضہ ہواس کودن میں ہیں مجيس كلاس پاني بينا موت بيل ياجوهن ميتال كانتائي كليداشت ك شعبه بيل واظل مويد والوك اس بيارى كودوران روز المعين اور بيارى ذائل مونے كے بعدان روزوں كى قتا إ كرير (تبيان القرآن جلد 1 مني 709)

في فانى (بهت يوز هے) كيلي روزه كا كم: جونس بهت يوز مااورروزه ركنے ي Click For More Books

عاجز ہوای طرح جس مریش کے مرض کے زوال (فتم ہوجانے کی) تو تع نہ ہووہ روزہ کیلئے فدید دیں۔ (روالخارجلد2 منجہ 119)

شوگراور بلڈ پر بیشر کے مریضوں کا حکم: شوگر، بلڈ پر بیش دمداور جوڑوں کا دردید
عاریاں ایسی ہیں جن کا کوئی علاج نہیں ہے۔ ان کو دواؤں سے کنٹرول آو کیا جا سکتا ہے
لیکن یہ بیاریاں زائل نہیں ہوسکتیں، ان میں جوڑوں کا در دروزے کے منافی نہیں ہے اور عام
عالت میں دمہ بھی روزوں کے منافی نہیں ہے لیکن جب شوگر ذیادہ ہو تو ذیادہ گولیاں لینی پڑتی
ہیں جس سے وقفہ وقفہ سے شدید بھوک گئتی ہے۔ ای طرح جب بلڈ پریشر ذیادہ ہو تو پانی زیادہ
ہیں جس سے وقفہ وقفہ سے شدید بھوک گئتی ہے۔ ای طرح جب بلڈ پریشر ذیادہ ہو تو پانی زیادہ
ہینا پڑتا ہے اس لئے جن لوگوں کو شوگر یا بلڈ پریشر کا عارضہ ہواور ڈاکٹر انہیں روزہ رکھنے کی
اجازت نہ دے تو دہ روزہ کی جگہ فدید دے دیں۔ (جیان القرآن جلد 1 صفحہ 715)

روزے کا کفارہ: روزے کا کفارہ ایک غلام (یالونڈی) آزاد کرنا ہے آگر چہدہ مومن نہ ہو۔ آگراس سے عاجز ہوتو مسلسل دومبینے کے دوزے رکھے جن کے دوران عیداورایام تشریق نہ ہوں۔ آگر روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہوتو ساٹھ مسکینوں کو کھانا ہے وشام پیٹ بھر کے کھلائے یا دومنے یا دوشام یا شام اور سحری کھانا کھلائے۔ یا ہر فقیر کو گذم یا اس کے آتے یا ستو سے نصف دومنے یا دوشام یا شام اور سحری کھانا کھلائے۔ یا ہر فقیر کو گذم یا اس کے آتے یا ستو سے نصف مناع دے یا ایک مماع کمجوریا ایک مماع "کہو" دے یا اس کی قیت دے۔

(تورالاييناح (عربي) مني 157)

روز بورج دار کیلئے مکروہ امور: روز برار کیلئے درج ذیل چیزیں مکروہ ہیں۔
بلاعذرکوئی چیز چکمنا اور چبانا ، یا کوئد چبانا ، بوسہ لینا ، اور مباشرت کرنا (جبکہ جماع کا خوف ندہو
اگر جماع کا خوف ہوتو بوسہ وغیرہ جا تزنیس ہے ) ، منہ میں تھوک جمع کر کے اسے نگل لینا ، اور
جس چیز کا کمان ہوکہ وہ اسے (لیمن روز ہے کہ) کمر وزر کرد ہے مثلاً رک کو انا ، اور کی لکوانا۔

مستحب امور: سحری کھانا ، سحری دیر ہے کھانا ( یعنی بالکل آخری وقت میں کھانا ) ، اور اگر مستحب امور: سحری کھانا ، سحری دیر ہے کھانا ( یعنی بالکل آخری وقت میں کھانا ) ، اور اگر مستحب بھی ایک اور نہ ہوتے جلدی افطار۔ ( نور الا یعنی سے جس کاروز ہ ہوئے اس کیلیے تھے ، جس محل کاروز ہ ہوئے اس پردن کے باقی صبح میں کھانے پینے سے بازر ہنا واجب ہے ۔ چینی اور نفاس والی مور تیں طلوع فجر کے بعد پاک ہوں ، یا کوئی نجی بالغ ہوجائے یا کوئی کا فراسلام لے آئے تو وہ بھی دن کا باقی حصہ کھانے پینے سے بازر ہیں ۔ آخری دو ( نیچ کا بالغ ہونا یا کا فرکا اسلام لے آنا) کوچھوڑ کر باقی سب پراس دن کی قضا ہوگی ۔ ( نور الا یعنیا ح عربی میں 160 )

Click For More Books

# ﴿.....رَاوِنَ كَامِيان .....

عالم روحانيت كاموسم بهار: رمضان البارك عالم روحانيت كاموسم بهار بيسم المخلف عبادات کے پھول کھلتے ہیں یمی وہ موسم ہے جس میں عبادات کے لکے ہوئے پودے تناور درخت بن جاتے ہیں اور ان پر ثوابات کے پھل بک کر مالیان عبادت کوخوش ذاکقہ الذت سے مخطوظ کرتے ہیں۔ کوئی شہبیں کہاس ماہ مبارک میں ہرمسلمان مختلف طریقوں سے الين خالق وما لك كوراضى كرنے كى سى كرتا ہے۔الله كے پيارے محبوب امام الانبيا والله نے ومجلى اس مبارك مهيني من كى طرح سے عبادت فرمائى اورائے غلاموں كو بھى اس كى ترغيب دى -عبادات رمضان میں سے نہایت اہم اور ضروری عبادت "نماز تراوتی" ہے جس کونماز عشاء المحفرض يدهن كي بعداورور يدهن بيل نهايت ذوق وشوق سادا كياجا تا برسول اعظم الله كونماز راور سے بہت بیار اور الن تحل میں وجد تحلی كرا ب علی فی نے اپنے غلاموں كو مازراون پرصنی رغیب دی مرجهان آسیمان کونماز راون سے پیار تھا تو وہیں آپ کو الى امت مرحد مريخى اور مشقت بى ناكواركذرتى مى بى دجه بكرة بعلي ناكول كون في الله كا با قاعده جماعت كروائي اور بي في سيسماته كوئى تاكيدى عم معادر فرمايا ، مربيه بات المسلم بكررسول المعلقة لوكول كونماز تراوت كى ترغيب دلاياكرت تق مازتراوی کے فضائل: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کدرسول المعلقظة قیام رمضان (فماز زاوج) کی بہت رخیب دلایا کرتے تھے آپ فرمایا کرتے کہ" جس نے رمضان (البارك) كے مہينے من ايمان كى حالت من واب كى نيت سے قيام كيا (يعنى نماز إزادت اداكى) قواس ك كذشة سارے كناه معاف كرديئ جاكيں كے۔ ( مي مسلم رم إ Lick For More Books

الحديث 1266 مج بخارى رقم الحديث 36,1869,1870 سنن الترمذي رقم الحديث 736 سنن النسائي رقم الحديث 1584,1585,2165,2167,2 منداحمرةم الحديث 7455موطاامام ما لكرم الحديث 230 سنن الدارى رقم الحديث 1711) حفرت عبدالرحن بن عوف رضى الله عند سدوايت بكرسول المعلقة في ارشادفر ماياب على قيام (تراوي) سنت قراردي بين لهذا جوفض اس ميني بين ايمان كرساته واب نیت سےروزہ رکے گا اور قیام کرے گا (تراوت پر مے گا) تو وہ گناموں سے یوں پاک مو والمائع المراس والمائياك تعاجم والساس فيمن وياتعا (سنن النسائي رقم الحديث 2180 سنن ابن ماجدر فم الحديث 1318) ان احادیث می تعداد کاذ کرسین: ان احادیث سے بخولی اعدازہ لگایا جا اسكا ہے كدرسول الشفاق نے كى كى طرح كنابوں كى معافى اور ثوابات كے وعدون كے ساتھ امت کودوت تراوی دی ہے۔ مران احادیث سے نہ تورسول الشیاف کا تراوی کی جماعت كروانا ثابت إاورندى تراوح كى كوكى تعداد معين كرنے كاذكر ب كيا ني الله في الماعت تراول يومى: حزت عرده بن معود رمني الشعنه روایت ہے کہ مجھے حضرت عائشہ صدیقتہ رضی الله عنهانے خبر دی کہ ایک مرتبہ (رمغان البارك من ) رسول الشعالية آدمى رات كومجد من تشريف لے كے اور نماز اوا فرمانى ، اور الوكول نے بھی آپ كے ساتھ وى نمازاداكى۔جب منج موكى تولوكول نے آپس ميں رات والى المازكا تذكره كيالبذادوس كارات الى سيجى زياده لوك جع موكة \_آ بعط التي المالك اور تماز پڑی اور لوکوں نے بھی آپ کے ساتھ تمازادا کی می لوکوں نے اس تماز کا چھا کیااور Click For More Books

تیری دات اس سے زیادہ لوگ اسم مے ہوگے ، پس آپ کی نے نماز پڑھی اور لوگوں نے ہی آپ کے ساتھ نماز پڑھی ، چتی دات آئی تو لوگ اتی تعداد میں جمع ہوگئے کہ مجد تھ پڑگی (کر رسول اللہ اللہ تقالیہ تشریف ندائے ) اور آپ مالی نماز چرکیلے تشریف لائے اور نماز ادا کر نے کے بعد لوگوں کی جانب متوجہ ہوئے اور حمد وثناء کے بعد فرمایا" تمہارایہاں پر آنا جی پر شخی نہ تعارفی میں جانا تھا کہ تم لوگ جمع ہو) گر میں اس لئے باہر نہیں آیا کہ ہیں یہ نماز تم پر فرض نہ ہوجائے اور تم اس کے اور کر میں اس لئے باہر نہیں آیا کہ ہیں یہ نماز تم پر فرض نہ ہوجائے اور تم اس کے اوا کرنے سے عاجز آجاؤ۔ پھر دسول اللہ مالی اس کے اوا کرنے سے عاجز آجاؤ۔ پھر دسول اللہ مالی اس کے اور محالم ای طرح رہا ( لیدن کمی بھی آپ تھا ہے نہ باجماعت نماز تر اوت تیں پڑھائی ) (صحیح بخاری رقم الحدیث 1873 میں مسلم تم الحدیث 1271 سن النہ ان رقم الحدیث 1873 میں منداحد رقم الحدیث 24194 منوا کو موالی کر قم الحدیث 24194 منوا کو موالی کہ تم الحدیث 24194 منوا کو درقم الحدیث 1166 منداحد رقم الحدیث 24194 منوا کا کہ تم الحدیث 24194 منوا کا کہ تم الحدیث 24194 منوا کو کہ الحدیث 24194 منوا کہ کہ کہ کا کہ کی آپ کو کو کے کہ کو کہ کا کہ کا کہ کو کہ کو کہ کا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کو کہ کا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کا کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کا کہ کو کہ ک

اس صدیث مبارک سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول الشعافی نے صرف ایک مرتبہ رمضان المبارک میں تبین دن تک جماعت کے ساتھ فمان المبارک میں تبین دن تک جماعت کے ساتھ فمان الرّ اور کی پڑھائی گراس صدیث میں بھی تعداد کا کوئی ذکر نہیں کہ آپ میں ہوئی ہے گئی رکھات پڑھا کیں ۔اس کی مزید تفصیل اس حدیث میں ملاحظہ فرما کیں۔

یم) یہاں تک کہ آدمی رات گزرگی۔ یمی نے موض کیا یارسول اللہ اللہ آدمی رات کر رہی ہے۔ ہمی ہمیں نماز پڑھار ہے۔ ہمی ہمیں نماز پڑھار ہوتا؟ آپ آگئے نے فرمایا جب کوئی فخص عشاہ کی نماز پڑھ کہ گھر چلا جائے ساری رات نماز پڑھنے والا شار ہوتا ہے۔ حضرت الاؤر فرماتے ہیں پھر چار دن باقی رہ کے اور آپ آگئے نے ہمیں نماز ٹیس پڑھائی (26 ویں رات میں) پھر جب تین دن باقی رہ کے (ایس بھر تو اول بھر تو اول بھر تو اول ورد کھر لوگوں باقی رہ کے (ایس بھر تو اول بھر تو اول بھر تو اول اور د کھر لوگوں کے ساتھ تشریف لا کے اور اتن کمی آپ تو ایک کہ ہمیں اندیشہونے لگا کہ ہم ہے" فلا سی سے ساتھ تشریف لا کے اور اتن کمی نماز پڑھائی کہ ہمیں اندیشہونے الاور رفر ماتے ہیں پھر رسول اللہ تھا ہے باقی ایا م میں ہمیں نماز ٹیس پڑھائی۔ (سنن سی ساتھ در قرما ہوری کے ہیں پھر رسول اللہ ہوگئی آبی ایا م میں ہمیں نماز ٹیس پڑھائی۔ (سنن اللہ اللہ کہ 1347 سنن النہ اللہ کہ 1347 سنن النہ اللہ کہ 1347 سنن الدی کہ 1347 سنن الدین 1347 سنن الدی کہ 1347 سنن الدین الدین 1347 سنن الدین کہ 1347 سنن الدین الدین 1347 سنن الدین 1347 سنن الدین 1347 سنن الدین الدین 1347 سنن الدین الدین 1347 سنن الدین الدین الدین 1347 سنن الدین الدین 1347 سنن الدین 1347 سنن الدین الدین 1347 سنن الدین الدین 1347 سنن الدین الدین الدین 1347 سنن الدین الدین 1347 سنن الدین الدین 1347 سنن الدین الدین الدین 1347 سنن الدین ال

ان احادیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ رسول الشفاقی نے اپنی ساری ذعر کی دمغمان المبارک ہیں مرف تین را تیں ( میکویں ، پہیویں اور ستا کیسویں ) رات کو باجماعت نماز تراوئ پڑھائی نے بھی بی باجماعت نماز تراوئ نمیں تراوئ پڑھائی ان تین راتوں کے علاوہ آپ ملک نے بھی بی باجماعت نماز تراوئ کی پڑھائی آپ احباب نے اندازہ لگا یا ہوگا کہ ان احادیث ہیں مرف باجماعت نماز تراوئ کا ذکر ہے تعداد کی کوئی مدمعین نہیں جبکہ کھرلوگ اپنی جانب سے 8رکھات کا اضافہ کرکے " قرآن وحدیث" پڑھل کرنے کا فرؤ مستان لگاتے ہیں جن کے بارے ہی جم مرف انتا کہ کتے ہیں کہان کا یہ کہا کہ کا دروال المحلق نے مرف انتا کہ کتے ہیں کہان کا یہ قداور کھات: اب تک آپ نے دیکھا کہ درمول المحلق نے مرف تین المحلق نے مرف تین کے اداری کھی ہے مرف تین کے دروال المحلق نے مرف تین کر دروال المحلق نے مرف تین کی دروال المحلق نے مرف تین کے دروال المحلق نے مرف تین کی دروال المحلق نے دروال کی دروال المحلق نے دروال کی دروال کیں کی دروال کی

دن با جماعت نماز تراوت پر معائی مرآیے اب و یکھتے ہیں کہ تعدادر کھات کے حوالے ہے۔ آپ ملاقعہ کا کیامعمول تھا۔

حضرت عبد الله بن عباس رضى الله عنها سے روایت ہے کہ دسول الله متالیق رمضان المبارک میں میں 20 رکعت تراوی اور وتر پڑھا کرتے تھے۔ (مصنف ابن الی شیبہ المبارک میں میں 20 رکعت تراوی اور وتر پڑھا کرتے تھے۔ (مصنف ابن الی شیبہ جلد 2 صغہ 294 میم کبیرللطیم انی جلد 11 ص 393) جلد 2 صغہ 294 میم کبیرللطیم انی جلد 11 ص 393)

بات فورطلب ہے۔ حدیث مبارک کے الفاظ کچھ یوں ہیں 'کسان بسلسی فسی دمسنان عشرین رکعة والوتر '''کان یصلی "کے بارے فیرمقلدین صغرات کے چوٹی کے عالم''مولوی صادق سیالکوٹی''فرماتے ہیں۔

"كان يصلى "استراركيكة تاب جسكامعنى بكرسول التعليظ بميث كرت شف-(ملوة الرسول مني 241)

(تارئ برجان مخر275)

ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول التعلق خود بھی ہمیشہ سے ہیں رکعات پڑھا کرتے اور جب لوگوں کو تین دن با جماعت تر اور کے بڑھا کی تو ان کی تعداد بھی ہیں ہی تھی۔اگر چہ پھر اور جب لوگوں کو تین دن با جماعت تر اور کے بڑھا کی تو ان کی تعداد بھی ہیں ہی تھی۔اگر چہ پھر

آپ الله فی او کول کو با جماعت نماز تراوی نہیں پڑھائی اور نہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ذمانہ اقدی میں با جماعت تراوی کا اہتمام ہوا گر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ عنہ کے ذمانہ اقدی میں با جماعت تراوی کا اہتمام ہوا گر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو (اپنے دور خلافت میں) دیکھا کہ لوگ مختلف ٹولیوں میں نماز ادا کرتے ہیں تو آپ نے ان کو ایک امام کی افتداء میں نماز تراوی کڑھنے کا یا بندینا دیا۔

معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے با قاعدہ طور پرلوگوں کو نماز تراوی کا معلوم ہوا کہ حضرت عمر اللہ عنہ کے لوگوں کے نزدیک بدعتی تغیر سے۔ اللہ کی تتم اگر حضرت عمر منی اللہ عنہ جسی اللہ عنہ جس برعتی ہماری جماعت میں ہے تو جمیں بدعتی کہلوانے میں کوئی عارفیوں۔ منی اللہ عنہ جبیباحسین بدعتی ہماری جماعت میں ہے تو جمیں بدعتی کہلوانے میں کوئی عارفیوں۔

پہلے مغرر کردہ امام نے کنٹی تر اور کے پڑھا کیں: جب حضرت عمر دخی اللہ عندنے اللہ عندنے اللہ عندنے اللہ عندنے اور کو کہ کا تھے دیا تھے

کننی رکعات پڑھا کیں آیے امام ہے ہی ہوچد لینے ہیں کہانہوں نے کننی رکعات پڑھا کیں تعیں ۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عندفر ماتے ہیں کہ

حضرت عرفے فرمایالوگ دن کوروز ورکھتے ہیں گرمی طرح قر اُت نہیں کر سکتے لہذا اگرتم ان کورات کے وقت (نماز تراوی میں) قرآن سادولو کتنا امجما ہو؟ میں نے عرض کیا یا امرالمؤمنین یہ کام پہلے نہیں ہوا ( یعنی بدعت ہے ) فرمایا جھے بھی معلوم ہے گریدا کیا انجمی چیز ہے۔ (حضرت انی بن کعب فرماتے ہیں ) لہذا میں نے لوگوں کو 20 ہیں رکھات تراوی کی پڑھائی۔ ( کنز العمال جلد نمبر 8 صفحہ 409)

مقتر بول کی گوائی: امامی شهادت پڑھ لینے کے بعد مقتر بول کی شهادت بے فائدہ ندہو کی حضرت پزیدین رومان رضی اللہ عند قرماتے ہیں ۔لوگ حضرت عمر کے زمانے میں تھیں 23رکھات پڑھاکرتے تھے۔(20 تراوی تین وتر)

(موطاامام ما لك رقم الحديث 233 سنن كبرى للبيع جلد 2 ص 496)

صفرت حن سے دواہت ہے کہ حضرت عمر دخی اللہ عند نے لوگوں کو حضرت ابی بن کعب پرجمع کردیا جوانیس میں رکھت پڑھاتے ہے۔ (جامع المسانید والسنن جلد 1 م 55) حضرت عبد العزیز بن دفع فرماتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب رمضان المبارک میں لوگوں کو مصفرت ابی بن کعب رمضان المبارک میں لوگوں کو 20 رکھات پڑھایا کرتے تھے اور تین وتر۔ (مصنف ابن ابی شیر جلد 2 م 393)

حضرت سائب بن يزيد كيتم بيل كرم حضرت عمر كدور من بيل ركعات تراوت كيدها كرت تف- (معرفة السنن والآثار جلد 4 م 42)

حعرت امام الكرمني الشعند كاتباح: صرت سائب بن يزيد سے موطا امام

ما لک عمل ایک روایت ہے کہ لوگ کیارہ رکعات ( آخر رّ اور کا ور تین ورز) پڑھا کرتے تے ا Click For More Books

مروه امام مالک کا تماع ہے کونکہ گذشتہ حدیث بی آپ پڑھ بھے ہیں کہ حضرت مائب بن برید خود فرماتے ہیں ہم ہیں رکھات پڑھا کرتے ہے، اور دوسری بات بیر کمکن ہے حضرت مرفی نے پہلے گیارہ رکھات کا تھم دیا ہو گران بی قرائ لی ہوتی اور لوگ تھک جاتے (جیما کہ ای حدیث بی سوسوآ بیش پڑھا کرتا تھا) لہذا حضرت عرفے قرائ کو دیا اور کھات کی تعداد کو بڑھا کر بیا ہی سے لوگوں کوکائی سکون محسوس ہوا قرائت کو کم کردیا اور کھات کی تعداد کو بڑھا کر ہیں کردیا جس سے لوگوں کوکائی سکون محسوس ہوا جس کے موجود ہے کہ اعرب کہتے ہیں" قاری سورة جیمیا کہ موجود ہے کہ اعرب کہتے ہیں" قاری سورة البقرہ کو آٹھ رکھتوں میں پڑھتا اور جب باتی بارہ 12 پڑھیں جاتیں قولوگ دیکھتے کہ وہ بھی کہتے کہ وہ بھی کہتا ہوں۔ (موطا امام) لک رقم الحدیث میں گارہ سے 234)

ہر دور میں تر اوت میں رکعت ہی رہیں: خلاصہ کلام یہ ہے کہ لوگوں نے حضرت میں اللہ عنہ کے ذیانہ میں ہیں رکعت تر اوت پڑھنا شروع کیں جو کہ آج تک لوگوں کا معمول ہے یا در ہے کہ صحابہ کرام اور حضرت عررضی اللہ عنہ کا بیٹیں رکعات پڑھنے یا پڑھانے کا حکم دینا اپنی جانب سے نہیں تھا بلکہ سب جانتے تھے کہ آ قابلی ہیں رکعات ہی پڑھتے دہ ہیں اور جو تیں اور جو تیں دن لوگوں کو پڑھا کی تھیں وہ بھی ہیں رکعات ہی پڑھتا کہ پہلے احاد یہ گزری ہیں کہذا کی کو بی تعارض نہیں تھا اور تمام صحابہ نے بالا تفاق ہیں رکعات تر اور کا ادافر ما کیں اور اس وقت سے لیکر آج تک تمام صحاب، تا بھین ، آج تا بھین ، ائم جہتد ین اور عامت الناس مسلمانوں کا بھی معمول رہا کہ وہ ہیں رکعات نماز تر اور کی پڑھتے پڑھا تے رہے۔ اب الناس مسلمانوں کا بھی معمول رہا کہ وہ ہیں رکعات نماز تر اور کی پڑھتے پڑھا تے رہے۔ اب اس بارے میں بالتر تیب ولائل ملاحظہ فرما کیں کہ مس طرح لوگوں نے اس طریقہ حسنہ کو ہم مسدی ہیں قائم رکھا۔

حضرت علی من کے دور میں بیس رکعت: حضرت عمروعان رضی الله عنها کے دور میں الله عنها کے دور میں Click For More Books

اوک 20رکعات پڑھا کرتے ہے جس کی خہادت آپ گذشتہ ادراق میں پڑھ آئے ہیں ،

آپ ویکھتے ہیں کہ صفرت علی شیر خدار ضی اللہ عند کے ذمانہ میں سی ایکا کیا معمول تھا۔ صغرت البوعبد الرحمٰن سلمی رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ صفرت علی کرم اللہ وجہد الکریم نے رمضان البوعبد الرحمٰن سلمی رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ صفرت علی کرم اللہ وجہد الکریم نے رمضان البادک میں قرآ و صفرات کو بلایا اورا یک شخص کو تھم دیا کہ لوگوں کو ہیں رکھات تر اور کی پڑھائے البادک میں قرآ و صفرات کو بلایا اورا یک شخص کو تھم دیا کہ لوگوں کو ہیں رکھات تر اور کی پڑھائے )

حفرت ابوالحناء سے روایت ہے کہ حفرت علی رضی اللہ عند نے ایک مخض کو تھم دیا کہ وہ لوگوں کو پانچ ترویج یعنی ہیں رکعات تر اور کے پڑھایا کرے۔

(معنف ابن الي شيرجلد 2 ص 393)

حضرت ابوالخصیب فرماتے ہیں کہ حضرت سوید بن غفلہ رضی اللہ عنہ (جو کہ حضرت علی اور حضرت اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کے حلقہ احباب میں شامل ہیں ) رمضان المبارک میں ہماری امامت کرواتے اور ہمیں پانچ ترویحے لیحنی 20 رکھات تر او تکے پڑھاتے۔

(سنن كبرى للبيعى جلد 2 ص 496)

حضرت سعید بن افی عبیدہ سے روایت ہے کہ حضرت علی بن ربیدرضی اللہ عنہ (جو کہ حضرت علی اللہ عنہ (جو کہ حضرت علی اور حضرت سلمان فاری کے شاگر دہیں) رمضان المبارک میں لوگوں کو پانچ ترویح یعنی بیں رکھات تراوی پڑھایا کرتے تھے۔ (مصنف ابن الی شیبہ جلد 2 ص 393)

ان آٹار سے روز روش کی طرح واضح ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں لوگ بیس رکھات بیس لوگ بیس رکھات ہو بیس رکھات تر اور کے پڑھا کرتے تنے اور آپ نے شاگردوں نے اس روایت کو قائم رکھتے ہوئے لوگوں کو بیس رکھات بڑھا کیں۔

بين ركعات تراوي راجاع محابد منى الدعنم: ظفائ راشدين سے يہ بات

پایہ جوت کو پہنے مجا ہے کہ وہ حضرات اپنے اپنے دور خلافت میں ہیں رکھات راور کی ہے کا عظم دیتے رہے لہذا آیئے دیکھتے ہیں کہ ہاتی صحابہ کرام کا کیا نظریہ تھا۔ گذشتہ اوراق میں آپ پڑھ بچے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو ہیں رکھات تر اور کی پڑھنے کا تھم دیا اور کسی صحابی نے بھی عکم افکار بلند نہیں کیا بلکہ خاموثی سے ہیں رکھات تر اور کی پڑھنے میں مشغول ہوگئے جس کو علاوہ علاء کے اقوال ملاحظہ بچئے ہوئے جس کو علاوہ علاء کے اقوال ملاحظہ بچئے ، چنا نچہ علامہ قسطلانی شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

كه حضرت عمر منى الله عند كذمان بين جو (بين ركعت تراوت والامعالمه) مواائر كرام في اس كه حضرت عمر منى الله عند ك اس كواجماع كي طرح شاركيا ب- (ارشاد السارى شرح سيح بخارى جلد 3 ص 515)

حضرت ملاعلی قاری علیه رحمة الله الباری فرماتے ہیں "محابہ کرام کااس پراجماع ہے کہ تراوی معنود معلود الله معلود

ان کے علاوہ علامہ ابن قدامہ خبلی ، علامہ سیدمحد مرتضی الزبیدی وغیر ہمانے بھی اس یات کونقل کیا ہے کہیں رکھت تر اور کے پر صحابہ کا اجماع ہے۔

تمام مسلمانوں کاعمل: حضرات ظفائے راشدین اور دیگر محابہ کرام رمنی الدعنیم کے بارے مسلمانوں کاعمل: حضرات ظفائے راشدین اور دیگر محابہ کرام رمنی الدعنیم کے بارے میں جان لینے کے بعد کہ وہ بیس رکعت کے قائل شے آھے اب دیکھتے ہیں کہاس کے بعد ہر مدی میں سلمانوں کا تعداور کھات میں کیا نظریہ تھا اور انہوں نے کس بات پڑھل کیا۔

حفرت ابراجيم مختى (تاريخ وفات 96هـ) كافرمان: آپ فرمات بين كداوك

و محابد كرام وتا بعين ) رمضان السارك من يا في ترويح يعن بين ركعات تراوي يوماكرت

عے۔ (کتاب الآثاری 41)

حفرت عطابن الي رياح (تاري وقات 114ه) كافرمان: آپ فرات

يس على نے لوكوں كو (رمضان البارك على)23 ركفتيں پر صف موسك بايا ( لين 20 تراوئ اورتين ورز) (معنف اين الي شيبه بلد 2 م 393) حفرت ابن الي مليكه (تاري وفات 117ه): حرت مدالله بن عرفى الله عند کے غلام معرت تافع فرماتے ہیں کہ ابن ابی ملیکہ ہمیں دمغنان المبارک علی 20 رکعت تراون يرماياكرت تعر (مصنف ابن الي شيبطد 2 م 393) المام ترفدي كي زباني اكثر الل علم كالمل: الم تذي رضي الله عنفرمات بي كر" اكثر الل علم 20رکعت زاول کے قائل تے جیسا کہ حضرت عرصرت علی ، اور نی مظافلہ کے دیکر محابدے منقول ہے۔ اور یکی معزت مغیان فوری (متوفی 161ه) اور معزت عبداللہ بن مبارك (تاري وفات 181م) كاقول بـ (جائع الزندى وم الحديث 734) والمرجية ين كالمل: المرجهة ين (الم الوحنيف، الم ما لك، الم مثاقع، الم احد بن طبل وضى الشعنيم) من سے سوائے امام مالک کے باقی تمام ائمہ كااس بات پراتفاق ہے كرتر اوت كا بين ركعات بين جبدامام ما لك في زديك راوع جنين 36ركعت بين (يعن الموركعت كا ا كوكى بمى قائل بيس ) معلامداين قدامه مبلى رقم طراز بيس كر" امام الوجو الله (احدين مبل موفی 1 2 4 1 من فرد یک تراوی میں رکعت میں اور امام سفیان توری، امام ابو صنيفه (متوفى 150هـ) ، اورامام شافعي (متوفى 204هـ) رحمة الدعيم كالجمي يمي نظريه ب فالبندامام الك جينيس ركعت كاكل بير (المغنى لا بن قدامه جلد 1 ص 456) في اى طرح علامدنووى شافعي رحمة الله عليه فرمات بيل-" ركعات تراوت بي مارا فرجب وتر ا کے علادہ دی سلاموں کے ساتھ بیں رکعات ہیں ، اور یہ پانچ ترویع ہیں اور ہر تروید دو اسلاموں کے ساتھ چاررکھت ہیں ، بکی ہمارا فرمب اور بکی امام ابو منیفداور الن کے اسحاب کا

https://ataunnabi.blogspot.com/

ندہب ہے۔امام احمد اور داؤد وغیرہ کا بھی بھی مسلک ہے البتہ امام مالک ورز کے علاوہ تو ترویحات چھتیں رکعات کے قائل ہیں۔

(شرح المهذب جلد4 م 32 شرح مح مسلم للسعيدى جلد2 م 494)

صیاداپنے وام میں: بیں رکھت تراوئ کے مکرین کے امام وجد دعلامہ ابن تیمیہ جن کی تاریخ وفات 738ھ ہے ہوں اپنوں کے مند پر طماچہ رسید کرتے ہیں۔ 'نیہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عندلوگوں (صحابہ کرام) کو رمضان المبارک میں بیس رکھتیں تراوئ اور تین وتر پڑھاتے تے لہذا بہت سارے علاء نے ای کوسنت قرار دیا ہے کیونکہ جضرت ابی بن کعب نے ہیں رکھتیں حضرات انسار و مہاج ین رضی اللہ عنم کی موجودگی میں پڑھائی تیں اور کی نے ایکارٹیس کیا۔ (فاوی ابن تیمیہ ن 23 می 112)

علامدابن جمم معری ( تاریخ وفات 970 ه ): ( زادی بین رکعت بین) بی ا Click For More Books

جہور کا قول ہے کیونکہ موطا امام مالک بی معترت بزید مین دومان سے دوایت ہے کہ معترت عمر رضی اللہ عند کے دور میں لوگ 23رکھتیں (مع وتر) پڑھتے تھے، اور ای پرمشرق دمغرب کے لوگوں کاعمل ہے۔ (البحر الرائق ج2ص 66)

(ما فيت بالنة مرجم م 364)

حضرت شاہ ولی اللہ محدث وہلوی (متوفی 1176ھ): محرین کے ہاں مجدہ
انہ ملاحیتوں کے جامع حضرت شیخ ولی اللہ محدث وہلوی ہیں رکعت کے بارے میں جیب
حقیق چیں کرتے ہیں ' تراوت کی تعداد ہیں ہے، اوراس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں (لوگوں) نے
نی کریم اللہ ہے کو دیکھا کہ آپ نے سارے سال میں محسنین کیلئے گیارہ رکعتیں مقروفر مائی ہیں
کیونکہ سارے سال عوما آٹھ رکعت تہجداور تین وتر پڑھے جاتے ہیں تو انہوں نے فیملہ کیا کہ
رمضان المبارک کے مہینے میں جب ایک سلمان تھے بالملکوت کے سمندر میں فوطرز ن ہونے
کا ادادہ کر بے تو اس کیلئے منا سب نہیں ہے کہ اس کا اس سے دگنی رکعات سے کم حصہ ہو۔

(ججۃ اللہ البالذ جلد 2 میں جب 1

علامدابن عابدین شامی (تاریخ وفات 1252ه): تراویج بین رکعت بین یمی جمهور کا قول بهاورای پرشرق ومغرب کے لوگوں کاعمل بے۔ (درعی رمعها شرردالقار Click For More Rooks

(45002)

علامہ عبدالحی لکھنوی (تاریخ وفات 1304ھ): گذشتہ صدی ہجری کے علامہ عبدالحی لکھنوی رتاریخ وفات 1304ھ): گذشتہ صدی ہجری کے علامہ عبدالحی لکھنوی مرحوم تراوی کے بارے میں رقم طراز ہیں۔ تراوی میں ہیں رکھات سنت مؤکدہ ہیں،اس لئے کہاس پر خلفائے راشدین نے مداومت اختیار فرمائی۔

(تخفة الاخيار في إحياء سيد الايرار ص209)

فلاصة كلائم: اسمارى بحث سے معلوم ہوا كه خيرالقرون كے دور يس عهد فاروقى سے ليكر الب سے پكودير بہلے تك تمام سلمانان عالم كم از كم بيس دكھت تراوئ كة تأكن وفاعل سے، اور مشرق ومغرب بيس برجكه تراوئ بيس دكھات بي برقعي جاتى رہيں، مراكز اسلام بيس سے "مديد منوره" بيس فلفائ راشدين حضرت عمر، حضرت عثان اور حضرت على رضى الله عنهم كدور فلافت بيس تراوئ بيس دكھت بي برقعي برقعائي جاتى رہيں، اور آج بحى مديد منوره بيس بيس فلافت بيس تراوئ بيس دكھت بي برقعي برقعائي جاتى رہيں، اور آج بحى مديد منوره بيس بيس دكھت بي برقعي برقعائي جاتى رہيں ماور آج بحى مديد منوره بيس بيس دكھت بي برقعي برقعائي جاتى رہيں حضرت عطابين الى رباح كى وفات 114 جرى بيس بيس دكھت بي برقعي برقعائي جاتى رہيں حضرت عطابين الى رباح كى وفات 114 جرى بيس بوئى ، حضرت ابن الى مليكہ جن كى وفات 117 ھ بيس بوئى وہ بحى يہاں بيس دكھت بي برقعائي مشافى رحمة الله عليہ جن كى وفات 204 ھ بيس بوئى وہ بحى يہاں بيس دكھت بي برقعائے مضرت امام شافى رحمة الله عليہ جن كى وفات 204 ھ بيس بوئى وہ بحى يہاں بيس دكھت بي برقعائے مضرت امام شافى رحمة الله عليہ جن كى وفات 204 ھ بيس بوئى فرمات ويكائي ملك بيس دكھت دي بين ميں نے اپنے شہر مكم مرمه بيس اوگوں كويس دكھت تراوئ برقعة و يكھا۔

ان کی وفات 161 میں ہوئی۔ چونکہ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عندائمدار بعدیں سے
سب سے پہلے اور مشہور امام بیں اور بیس رکھت کے قائل بیں لہذا آپ کے جدین بھی ہرجکہ
بیں رکھات پڑھتے رہے۔

بھرہ میں صرت عبد الرحمٰن بن ابی بکرۃ ،سعید بن ابی الحن اور عران عبدی وحمم اللہ تعالی اللہ عبدی وحمم اللہ تعالی سن 83ھے۔ سے بہلے بعرہ کی جامع مسجد میں بیں رکعت پڑھایا کرتے تھے۔

بغداد میں امام احمد بن طبل جن کی وفات 235 صفی ہوئی بھی بیں رکعت کے قائل ہے، " خراسان "میں معزت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بیں رکعت کے قائل وفاعل تھے جن کی وفات 181 میں ہوئی۔

تیسری صدی بھری کے وسل سے پہلے ہی انکدار بعد (امام ابوطنیف، امام شافعی، امام مالک اور امام احد بن طبل) اپنی اپنی فقد کی تعلیم اپنے اپنے شاگردوں کودے کردنیا سے رخصت ہو کی تھے، اور ان کے فقیمی مسالک کی اشاعت اور ان پڑمل شروع ہو چکا تھا، جو کہ آج تک جاری ہے اور تقریباً ہر صدی کے فقیہ نے کم از کم ہیں کا تذکرہ ہی کیا ہے۔ مشہور فقہاء کرام و بزرگان دین کے اقوال آپ نے ملاحظ فرمائے ہیں مشلا .....

مجھٹی صدی ہجری کے فقیدو ہزرگ سیدنا بھنے عبدالقادر جیلائی رضی اللہ عنداور حضرت اہام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ہیں رکعت ہی ہتلائی ہیں۔

المحول صدى اجرى علامه ابن جيد في ركعات تعدادكوا جماع محابه سے ابت كيا۔ وسوس صدى اجرى مس علامہ زين العابدين ابن نجيم معرى دحمة الله عليه معرمى بيتذكره كرد ہے جي كه شرق دمغرب كتام مسلمانوں كاعمل بيں دكعت تراوت كر ہے۔

https://ataunnabi.blogspot.com/

کیاروس صدی ججری میں علامہ شخ عبدالحق محدث وہاوی رحمۃ الله علیہ ہندوستان میں بیس رکعت تراوی کی بیسار کی بیسار کی بیسار کھیں۔

بارهوس صدی ججری مین شاه ولی الله محدث دبلوی علیه الرحمه مندوستان میں بیس رکعات کا تذکره فرماتے میں اوران کے تمام خاندان کا ای پرعمل ہے۔

تیر طوی صدی ہجری کے درمیان میں علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ ملک شام میں تذکرہ کرتے ہیں کہ اب تک مشرق ومغرب میں عام مسلمانوں کا بھی معمول ہے کہ وہ ہیں رکعت تراوت کردھتے ہیں۔ (حدیث اور المحدیث ص 260/261)

ان حوالہ جات سے بلاشک وریب واضح وروش ہوجاتا ہے کہ تراوی ہمیشہ سے ہیں 20رکھت ہیں رہی ۔ ابتداء سے خلوص باتی ہے مسلمان ہیں ہی رہی بابتداء سے خلوص باتی ہے مسلمان ہیں ہی پرایقان وایمان رکھیں گے۔ کچھلوگوں نے مسلمانوں ہیں افتراق وفساد ڈالے کی شما افعان کی ہم افغان کی ہوائے ہیں کوئی کر افغانہیں رکھتے جب دلیل مائل جائے ایک سے صریح حدیث بھی دکھانے سے منہ چاتے پھرتے ہیں گر الجمد دللہ ہم دلیل مائل جائے تو ایک سے صریح حدیث بھی دکھانے سے منہ چاتے پھرتے ہیں گر الجمد دللہ ہم نے اس پر بیمیوں احاد یث اور کتب تاریخ حوالہ جات پیش کئے ہیں۔ اب بھی اگر کوئی ہے کہ کہ بیس رکھت تراوی کا کوئی ہوت نہیں تو ہم اس کے سوااور کیا کہ سکتے ہیں کہ کہ بیس کے کہ بیس دکھتے ہیں کہ کہ بیس کے کہ بیس دکھتے ہیں کہ کہ بیس کے کہ اس نے اس اختلاف رکھتے ہیں کہ بیس کے کہ ان نہ تھا

اعتاف كايان ..... ا

فرمانِ بارى تعالى ب " ولا تباشرو هن و انتم عاكفون فى العساجد" " " اورودون لا تعالى المعساجد " " اورودون كا تعمد الكلائه على المعلى المتكاف على الأ

اعتکاف کالغوی واصطلاحی معنی: احکاف، عند سے بناہے جس کے معنی بین شہرنا ، پڑنا ، قائم رہنا یا کسی جگہ بند ہونا۔ جبکہ شریعت مطہرہ کی اصطلاح بیں دنیاوی تعلقات اور مصروفیات اور بیوی بچوں سے الگ ہوکر عبادت کی نیت سے کسی مجد بیں قیام کرنے یا کٹھرنے کواعتکاف کہتے ہیں ہیں۔

اعتكاف كى اقسام: اعتكاف كى تين تتمين بين (۱) واجب (۲) مُنتِ مُؤ كَدُه كفايه (۳) اعتكاف مستخب يانفلي

(۱) واجب اعتکاف: جساعتکاف کی نذرمانی جائے وہ واجب ہوجاتا ہے۔ چاہے کسی نے شرط کے بغیراعتکاف کی نذرمانی مثلاً کہا کہ بیس الله کی رضا کیلئے ایک ون رات کا اعتکاف کروں گا، یا کسی شرط کے ساتھ مانی مثلاً میہ کہا کہ اگر بیس امتحان بیس کا میاب ہو گیا تو اعتکاف کروں گا تو یہا عتکاف واجب ہے اوراس کا پورا کرنا ضروری ہے۔

واجب اعتکاف کاوفت: واجب اعتکاف کے لئے چونکہ دوزہ شرط ہے اس لئے اس کا کم اذکم وقت ایک دن اور رات ہے۔ یا قبل طلوع فجر سے لے کرغروب آفاب تک ہے ۔ ایک دن سے کم چند کھنٹے کے لئے اعتکاف کی نذر ماننا ہے متی ہے۔

(۲) اعتکاف سُقتِ مُوَ کُده کفارین او رمضان المبارک کے آخری عشرے میں المحاف کا استحاد میں المحاف کے ایکن المحاف کا المحاف کے ایکن المحادث کا المحاف کے کہ ایک بستی اطلاقہ یا تحلہ میں المحاف کے ایک بستی المحاف کے ایک بستی ک

https://ataunnabi.blogspot.com/

ے کم از کم ایک مسلمان کواع کاف کرنا مزوری ہے اگر مطے کے تنام مسلمانوں نے اجہامی طور في اس سند كوچود ديا توسب عي كنهار مول كراكوكي بحي دي بماكي اعتكاف نه بين تويد بات انتائی تشویش ناک موگی که پورامسلمان معاشره اس سے لا پروائی برتے اور محبوب کریم عليه الصلؤة والسلام والتحسينة والمثاء كى بيجوب منت مبادكه بالكل عى مث جائے۔ سنت مؤكده اعتكاف كاوفت: منون اعتكاف كاوفت رمضان المبارك كى بيل تاری کوغروب آفاب کے پہلے سے لیکر عید کا جاند نظر آنے تک ہوتا ہے، جا ہے جاند 29رمضان المبارك كونظرات يا 30رمضان المبارك كو-برحال عن مسنون اعتكاف بورا ہوجائے گا۔ اگرکوئی دیلی بھائی 20 رمغمان المبارک کوغروب آفاب کے بعداع کاف کے كت مجد من آئے كا تو أس كامسنون اعتكاف نبيل موكا اى طرح اكركوئي ديلى بهن اعتكاف كرنا جائى ہے تووہ بحى اپنے كمريس أس مخصوص جكه بس داخل موجائے جواعظاف كے لئے فخاص كى ہے۔ عيد كا جائد نظرا تے تك وہاں رہالبة طبعى ضرورت كے لئے جاسكا إ

(٣) نظى اعتكاف: جواعتكاف بيان كرده دونول مورتول (داجب بسنت مؤكده)

کےعلاوہ مووہ مستحب، یانفلی اعتکاف کہلاتا ہے۔

فاخرآ تنده صفحات على آئے گا۔

نقلی اعتکاف کاوفت: یه اعتکاف کی بھی وقت ہوسکتا ہے اس کے لئے نہ تو وقت مقرر ہے نہ بی کوئی مہینہ۔ یہ چند کھات کا بھی ہوسکتا ہے۔ جب بھی مجد میں وافل ہوں تو اعتکاف کی نیت کرلیں تو اعتکاف خرورت اعتکاف خرورت طبعی (پیشاب پا خاندو غیرہ) کیلئے مجد سے باہر جا کیں تو نہیں ٹوٹنا کرنقلی اعتکاف مجد سے باہر جا کیں تو نہیں ٹوٹنا کرنقلی اعتکاف مجد سے باہر جا کیں تو نہیں ٹوٹنا کرنقلی اعتکاف مجد سے باہر جا کیں وافل ہوں تو اعتکاف کی نیت کرلیں باہر جا سے جا جر جب دوبارہ مجد میں داخل ہوں تو اعتکاف کی نیت کرلیں باہر جا سے جا تا ہے۔ پھر جب دوبارہ مجد میں داخل ہوں تو اعتکاف کی نیت کرلیں

https://ataunnabi.blogspot.com/

اورای طرح پرهایی

## تَوَيْثُ سُنْتُ الْاغْنِكَافِ لِلْهِ تَعَالَىٰ

اعتكاف كى مسين: اعتكاف كرنے ميں حكت يہ ہے كدوناوى معروفيات اور نفساني خوابشات سے بعلق بوكرا يك كلد كوايما عرار فكروكل كى سارى قولوں كوفعا كى ياديس اورعبادت من لكادے اس عمل سے تزكيد وقت كى خاطر لغوباتوں او يُرائيوں سے آدى محفوظ رہتاہے۔شب وروز کے عام ے عادت اور ذکر ودرود کی کثرت سے سکون قلب اور روانی مرورحاصل موتابا ويدروزه تربى كورس عادت مل خثوع وخضوع اورقربهامل موتا ہے چندون کا مجاہدہ ول پر کہرے اثرات چوڑتا ہے اعتکاف بندہ مومن کوبیاحاس دلاتا ہے کددنیا کی طرح طرح کی رنگینیوں اورول کثیوں کے باوجودرب ذوالجلال سے تعلق مضبوط كم منبوط تربونا جا بياوراتباع مصطفى ميلية اورعن رسول ميلية خلامه زندكى موناجا اعتكاف كے فضائل: أم المومنين حضرت سيّده عائشهمديقة طيبه طاہره رضي الله تعالى عنها ارشادفرمانی میں کہ بیارے نی کر مجھی رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اعتاف فرماتے تھے۔(الوداؤدجلداص ۱۲۳۱، بخاری ج اص ۱۲۱ملم ج اص ۱۲۳ زندی ص۱۲۱ المنن الكبرى فيبعى جهم ١٥٠١٥، ١٥ البارى جلدهم اعدامن دارى جلدوص ١٢٤ شرح الندج اس ۱۹۹۱)

اس مدیث کا مطلب یہ ہے کہ احتکاف کرنے والا بہت سے دیگر نیک کام نہیں کر پاتا مثلاً جنازہ میں شرکت کرنا، کسی مریض کی حیادت کرنا، والدین کی خدمت کرنا وغیرہ، تو اللہ تعالی ان تمام نیکیوں کا تو اب اسے بغیر کئے ہی عطافر ما تا ہے کیونکہ وہ اللہ کی رضا کیلئے احتکاف بیٹا ہو وہ جن اور وہ محر سے کا تو اب:

المام نیکیوں کا تو اب:

اللہ عنہ سے بیان فرماتے ہیں کہ پیار سے مجبوب پاک علیہ العملوٰ قو والسلام والتحدید والمثناء نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دمضان المبارک ہیں آخری دی دئوں کا احتکاف کر لیا تو وہ ایسا ہے اسٹاد فرمایا کہ جس نے دمضان المبارک ہیں آخری دی دئوں کا احتکاف کر لیا تو وہ ایسا ہے جسے دوج آور دو عرے کئے۔ (سنن پہنی )

ہڑار سال کی عبادت: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جوفض رمغان السارک کے اخری دس دنوں میں صدق واخلاص کے ساتھ اعتکاف کرے گا اللہ تعالی اس کے نامہ اعمال میں ہزار برس کی عبادت کا تو اب درج فرمائے گا ، اور قیامت دن اسے اپنے عرش کے نیچے جگہ عطافر مائے گا۔ ( تذکرة الواعظین اردوس 607)

آخری عشره میں شب بیداری: امّ الموشین سیّده عائشه مدیقہ طیبہ طاہره رضی اللہ تعالیٰ عنها فرماتی ہیں کہ رسول اللہ تعالیٰ کی عادت مبارکہ تنی کہ جب ماہ رمضان المبارک کا آخری عشره داخل ہوتا آپ تعالیٰ رات کو جا گئے اور آپ کھر والوں کو جائے اور عبادت میں بہت کوشش فرماتے اور (اُمّد کے ممونہ کے لئے) کمر ہمت باعد ہے۔

(my 1012/12)

اعلی ترین اعتکاف: بسے افغل ترین اعتکاف وہ ہے جو محد رام (خانہ کعبہ)
میں کیا جائے اس کے بعد مجر نبوی شریف میں اعتکاف کرنے کی فضیلت ہے۔ اِس کے بعد
اُس احتکاف کا درجہ ہے جو بیت المقدس (مجرافعلی) میں کیا جائے۔ اِن مقدس مقامات
Click For Mara Rooks

کے بعداس اعتکاف کامرتبہ ہے جو کی جامع مجد بیل کیا جائے، جہاں یا قاعدہ اذان ہوتی ہو ، نماز با بتا عت کا اہتمام ہواور نماز جمعتہ السارک کا بھی۔

اعتکاف کی شرا لط: اعتکاف سنت کی وی شرا لط بیں جوداجب اعتکاف کی بیں۔ اوران کی تعداد یا نج ہے۔ جن کے بغیراعتکاف نبیس ہوتا۔

(1) نیت: نیت کے بغیراعتکاف ندہوگا اگرکوئی مخص یونمی نیت کے بغیر مجد میں تغیرا رہاتو پیٹم برنا اعتکاف ندہوگا مجد میں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی رضا کی تیت کے ساتھ اور سُقتِ مصطفیٰ متالیقتے کوادا کرنے کی نیت سے تھم رنا اعتکاف ہے۔

(2) مسجد میں قیام: مردوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ مسجد میں اعتکاف کریں۔ چاہاں میں نمازہ بجگانہ با جماعت کا اہتمام ہویا نہ ہو، مسجد کے علاوہ سمی جگہ میں مردوں کا اعتکاف درست نہیں۔

(3) مدفوا كرس باك مونا: جائد عناف من داخل موت وتت مرد حالب جنابت سي إك مول اورخوا تين حيض ونفاس سي باك مول ـ

(4) مسلمان ہوتا: اعتکاف کے لئے سلمان ہوتا اور تھند ہوتا شرط ہے البتہ مرد دورت کا بالغ ہوتا شرط ہے البتہ مرد دورت کا بالغ ہوتا شرط ہیں تا ہم ہے ہے۔ اس کا اعتکاف مجد میں تمہر سے تو اس کا اعتکاف مجے ہے۔

(5) روزه: احکاف واجب اورونت مؤکده کیلئے روزه رکھنا شرط ہے۔ البتہ نفلی اعتکاف کے لئے روزه شرط ہے۔ البتہ نفلی اعتکاف کے لئے روزه شرط ہے۔ البتہ نفلی اعتکاف کے لئے روزه شرط ہے۔ البتہ نفلی اعتکاف کرنا ہوتوروزه رکھ لینا جا ہے۔ اعتکاف کے دواب وستحبات: محکف انجی بات کے علاوہ اورکوئی بات نہ کرے Click For More Books

، ذكروفكر مين مشغول رب، وين مسائل اورمعلومات يرفوركر يديع وبليل اور حدوثاء كرتا رب،قرآن عيم كى تلاوت كرے اكر ترجم يدهنا جا ہو اعلى معرت الم اجر رضا خان ماحب بريلوى رحمته الله عليه كاترهم وآن وكنزالا يمان "برع كونك بيترجمه الحديثه محبت خدا ورمول ملا المسالم المرمار موكراوران كامحبت على دوب كرككما كيا ب،اس على مرف لغت كى اندمى تقليد من الله تعالى اور بيارے ني الله كى شان من تقص نبيل بيدا كے كئے تغير شريف يرمني موتو نورالعرفان بخزائن العرفان بتغيير حستات بتغيير لعيمي ،اورتغير مظهري وغيره كامطالعه الجعارب كارسائل كوجان اوريادكرن كيك بهادشريعت بهرت نبوييلى صاحبا العلوة والسلام كے لئے مدارج المعرق ، سرت مصطفی معلق ، سرت رسول عربی الله وفيره كتب موجود میں بنتی الجمنوں کودور کرنے کے لئے جاء الی بنموف کے لئے واف المعارف، کشف الحجوب، اورنعتوں کے لئے حدائق بحص ، سامان بخششوغیرہ کتب کامطالعه ایمان میں اضافے كاسب موكا (ان شاء الله تعالى) \_ درودشريف اور دوسر اذكار كا اجتمام كرے، دي علوم ير حائے ، وعظ ولفيحت اور بلغ وتلقين عن وقت كومرف كرے ، ديى كتب كى تصنيف وتاليف کے کام میں معروف ہونا بھی اعلیٰ عبادات میں سے ہے۔ موقع کوغنیمت جانے ہوئے ذعری في كى تضانمازوں كى ادائيكى كرے، نوافل يوجے۔

اعتكاف كرنے والى ديى بہوں كے لئے چدخاص مسائل:

(۱) مورت نے اعتکاف کی منت مانی تو شوہر منت پوری کرنے سے روک

اسكا ب-(عاهيري، بهارشريعت)

(۲) شوہرنے بیوی کواعظاف کی اجازت دے دی اب اگرروکنا چاہے تو نیس روک

سكار(عالكيرى، بهارشريعت)

Click For More Books

(۳) قفائے حاجت کے لئے ہیت الخلام می الوطہارت کے بعد فوراً اعتکاف کی جگہ پر چلی جائے۔وہاں تغہرنے کی اجازت نہیں ۔ بغیر عذر کے اعتکاف واجب ومسنون میں مسجد بیت سے نہیں لکل سکتی۔ اگر چہ کمر میں بی ربی اواعتکاف جا تارہا۔

(عاهميري،روالخار، بهارثريت)

(۳) اگردوران اعتکاف حیض یا نفاس آگیا تواعتکاف کی قضاء کرے۔اگر بعض دن کا اعتکاف نوت ہوتو بعض کی تضاء کرے اگرکل فوت ہوتو کل کی قضاء کرے۔

(۵) عورت کومجد میں اعتکاف کروہ ہے بلکہ وہ گھر میں بی اعتکاف کرے گراس جگہ کرے جوائی نے خوائی کرے گراس جگہ کرے جوائی نے نماز پڑھنے کے لئے مقرد کرد کی ہے جے "مجد بیت" کہتے ہیں اور حورت کے لئے مشرد کر لے اور چاہے کہ اُس جگہ کو چور ہ وغیرہ کی طرح بلند کرے بلکہ مرد کو بھی پاک صاف د کھے اور بہتریہ ہے کہ اُس جگہ کو چور ہ وغیرہ کی طرح بلند کرے بلکہ مرد کو بھی چاہے کہ اُس جگہ کو چور ہ وغیرہ کی طرح بلند کرے بلکہ مرد کو بھی چاہے کہ اُس جگہ کو چور ہ وغیرہ کی اور کہ انتقال ہے۔

واجے کہ نوافل کے لئے گھر میں کوئی جگہ مقرر نہیں کرد کی تو گھر میں اعتکاف نہیں کر کئی البتدا کہ اُس وقت یعنی جب اعتکاف کا ادادہ کیا کسی جگہ کو نماز کے لئے خاص کر لیا تو اُس جگہ

جن چیزوں سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے: عذر شری کے بغیر مجد سے نکلنے سے
- مریش کی عیادت کیلئے جانے سے ۔ جنازہ میں شرکت کیلئے جانے سے ۔ جماع کرنے سے
ایوسہ لینے سے کس اور معانقہ کرنے سے ۔ ب ہوش ہو جانے یا مجنون ہو جانے سے بھی
احتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔

معدے تھے کے عزر: معند کو مجدے تھے کے دوعاریں.

Click For More Books

(۱) حاجت طبتی کہ مجد میں پوری نہ کر سے بیسے پا فانہ، پیٹاب، استجاء، وضواورا گرخسل
کی ضرورت ہوتو خسل، گرخسل ووضو میں شرط یہ ہے کہ اگر مجد میں نہ ہو کیں بعنی کوئی ایسی چز
نہ ہوجس میں خسل کا پائی لے سے اس طرح کہ مجد میں پائی کی کوئی بوئد نہ کرے کہ وضوو خسل کا
پائی مجد میں گرانا نا جا کڑ ہے اورا اگر محن و فیرہ ہو کہ اُس میں وضواس طرح کرسکتا ہے کہ کوئی
پائی مجد میں نہ کر ہے تو وضو کے لئے معجد سے لگٹنا جا ترخیس ۔ نظے گا تو اعتکاف جا تارہے گا
چیسٹ مجد میں وضوو خسل کے لئے جگہ بنی ہوتو باہر جانے کی اب اجازت نہیں۔
۔ یونجی اگر مجد میں وضوو خسل کے لئے جگہ بنی ہوتو باہر جانے کی اب اجازت نہیں۔

(۲) حاجت شرعی مثل جمد کے لئے جانا یا اذان کہنے کے لئے مینارہ پرجانا۔ جب کہ مینارہ پرجانے کے لئے باہر بی واستہ ہواورا کر مینارہ کا راستہ اعمد سے ہوتو فیر مؤذن کی مینارہ پرجا
کہا ہے مؤذن کی تخصیص نہیں۔ (بہار شریعت)
مسائل ضرور ہیں:

مسئلہ: تفائے حاجت کو کیا تو طہارت کے فوراً بعد چلا آئے تھیرنے کی ضرورت نہیں اگر مجد کے قریب تفنائے حاجت کے لئے کوئی جگیس تو اپنے کمر تفنائے حاجت کے لئے جا سکتا ہے۔

مسئل : کوئی دی بھائی الی مجد میں اعتکاف بیٹا جہاں جمعۃ المبارک کی نماز نہیں ہوتی تر جمعۃ المبارک اگر قریب کی مجد میں ہوتا ہے تو آفاب ڈھلنے کے بعداً س وقت جائے کہ اذان ان سے پیشتر شخیں پڑھ سے اور اگر دور ہوتو آفاب ڈھلنے سے پہلے بھی جاسکا ہے گراس اعداز سے جائے کہ اذان ٹانی سے پہلے شخیں پڑھ سے ذیادہ پہلے نہ جائے اور یہ بات اُس کی رائے پر ہے جب اُس کی مجمد میں آجائے کہ وی نے کہ بعد مرف سنوں کا وقت رہ گا چلا جائے اور فرش نماز کے بعد جاریا چے رکھتیں شفت کی پڑھ کر چلا آئے۔

وائے اور فرش نماز کے بعد جاریا چے رکھتیں شفت کی پڑھ کر چلا آئے۔

Click For More Books

اورا کر میلی منتوں کے بعدوالی ندا یا و ہیں جا مع میری فہرار ہا کر چرا یک دن رات تک و ہیں رہ کیا یا اپناا عنکاف و ہیں پورا کیا تو وہ احتکاف قاسد نداوا ہے مریم کروہ ہا کر الی مجد میں اعتکاف کیا جہاں جمعت المہارک ہوتا ہوتو دوسری مجد میں جمعہ پڑھنے کیلئے ہیں کا سکا۔

مسئل : اگرائی محد می اعتکاف کیاجهان جماعت نبین موتی توجها عند کے لئے نکلنے کی اور میامت کے لئے نکلنے کی اور میار میں اور میار میں اور میں اور

مسئلہ: اگردہ مجد (جس میں معکف تھا) گرگئی یا کی نے مجود کرکے دہاں سے نکال دیااور نورآددسری مجدمیں چلا کیا تواعظاف فاسدنہ ہوگا (عالمکیری)

مسئله: اگر ڈو بے یا جلنے والے کو بچانے کے لئے مجد سے باہر کیایا کوائی دیے کے لئے کیا یا جہاد میں سب لوکوں کا بلاوا ہوا اور یہ بھی لکلا یا مریش کی عیادت یا نماز جنازہ کے لئے کیا اگر چہ کوئی دوسرا پڑھنے والانہ ہوتو ان سب صورتوں میں اعتکاف فاسد ہوجائےگا۔

(بهارشربعت،عالمگیری)

معسد الله : دُوبِ اور جلتے ہوئے کو بچانے کے لئے اعتکاف کو تربان کرنے بیں حرج نہیں استدار استخاب کی اعتکاف کو تربان کرنے بیں استخدار ا

مسئله: بإخانه با پیشاب کے لئے کیا تھا قرض خواہ نے روک لیاا حتکاف فاسد ہوگیا۔ مسئلله: مشکف مجد جس بی کھائے، ہے، ہوئے۔ ان امور کیلئے مجد سے باہر جائے گا تو احتکاف جا تارہے گا (در پخ) ر، بہار شریعت ) محر کھانے ہینے جس بیا حتیاط لازم ہے کہ مجد آلودہ نہ دو (بہار شریعت )

معطه: منحف نیزیم چلے ملے میں باہرکل کیا واحکاف اوٹ جائےگا۔

Glick-For-More-Books

مسئله: سحری یا افظاری کا انظام نده و نے کی صورت می مخلف گر سے سحری یا افظاری کے
لئے کھانا لاسکتا ہے البتہ گر میں کھانیں سکتا کھانا اپنے احکاف کے مقام پرآ کر کھائے۔
معسف اللہ : مخلف کے سوااور کی کومجد میں کھانے پینے کی اجازت نہیں اور اگر یہ کام کرنا
جا ہے تو احتکاف کی نیت کر کے مجد میں جائے اور نماز پڑھے یا ذکر الجی کرے پھر یہ کام کرسکتا

معد ذله: معتلف اگر بہنیت عبادت سکوت کرے یعنی چپ دہنے کو او اب کی بات سمجے تو کروہ اس کے اور اگر چپ رہا تو یہ کروہ نیں اور کر کی ہات سے چپ رہاتو یہ کروہ نیں اور کر کی بات سے چپ رہاتو یہ کروہ نیں۔ بلکہ یہ تو اعلیٰ درجہ کی چیز ہے کیونکہ کر کی بات زبان سے ندنکا لنا واجب ہے اور جس بات میں نہ تو اب ہونہ گنا ہ، یعنی مباح بات معتلف کو مروہ ہے ضرور کی بات معتلف کو جا تز ہے جبکہ یونت ضرورت ہواور بے ضرورت مجد میں مباح کلام بھی نیکیوں کو ایسے کھا تا ہے جیسے جبکہ یونت ضرورت ہواور بے مرورت مجد میں مباح کلام بھی نیکیوں کو ایسے کھا تا ہے جیسے ہوگئری کو۔ (در مخار، بہار شریعت)

مسئلہ: کی دن یا کی مہینے کے اعتکاف کی منت مانی ہوتو اسے پیشتر بھی اُس منت کو پورا کرسکتا ہے بعنی جب کے معلق نہ ہوا ور مجدحرام شریف میں اعتکاف کرنے کی نیت مانی ہوتو دوسری مجدمیں بھی کرسکتا ہے (عالمگیری)

معدنا ایک مہینے کا عکاف کی منت مانی اور مرکیا تو ہرروزہ کے بدلے بقدر صدق فطر مسکین کودے دیا جائے جبکہ ومیت کی ہوائی پرواجب کے کہ ومیت کرجائے اور ومیت ندگی مکروارٹوں نے اُس کی طرف سے فدید دے دیا جب بھی جائز ہے مریض نے منت مانی اور وہ مرکیا تو اگر ایک دن بھی اچھا ہوگیا تھا تو ہرروزہ کے بدلے صدق فطری قدر دیا جا کے اورا یک مرکیا تو اگر ایک دن بھی اچھا ہوگیا تھا تو ہرروزہ کے بدلے صدق فطری قدر دیا جا کے اورا یک دن بھی انہوا تو کے جو اجب بیں (عالمیری)

مسئله: نفل احکاف چوژ در به آس کی تفانیس کرویس کی فتم بوگیا اورمسنون احکاف Click For More Books مسئل، معتلف کواپی یا بچول کی ضرورت کے لئے مجدیل کوئی چیز خرید نایا بیچنا جائز ہے ایشرطیکہ کہوہ چیز محدید نایا بیچنا جائز ہے ایشرطیکہ کہوہ چیز مجدیل نہ ہواگر ہوتو تھوڑی ہوکہ جگہ زیادہ نہ گیرے فروخت بقصد تجارت جائز ہیں (درمختار، ردالختار، بہارٹر بعت)

مسئله: مشكف نكاح كرسكا ہے۔

مسئل : معتلف كے لئے بوى كابوسہ ليمايا جمونا يا كلے لگانا حرام ہے اگر انزال ہوكيا تو اعتكاف فاسم موجيا - احتلام ہوجائے يا خيال جمانے اور نظر جمانے سے انزال ہوكيا تو اعتكاف فاسمہ موجائے بيا خيال جمانے اور نظر جمانے سے انزال ہوكيا تو اعتكاف فاسمہ ندہ وا (عالمكيرى، بہارشريعت)

مسئلہ: مخلف اذان دے سکتا ہے ، مجد کی خیس بچھا سکتا ہے ، مجد کی مفائل کرسکتا ہے۔ مسئلہ: مخلف سونے کے لئے موثی دری پاکمبل بچھائے تا کہا حظام ہونے کی صورت میں مہرکی صف خزاب ندہ و۔

مستله: معلف فرك تمازك بعدائي اعتكاف كى جكما انظام كرے۔

مسطه: مخلف کوبیوی روزے کومورج غروب ہونے سے پہلے پہلے مجد می داخل ہوجانا

جا ہے فروب آفاب کا یک لیر ہی داخل ہوگا تواحظاف نہوگا۔

معسدار : منحف مرف مجن يا وتحديد كالمخاط في المنظمة في المناكر جاست كا و

اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ نیز وضو پروضو کرنے بھی نہیں جاسکتا۔ البنہ وضوثو نے پروضو کرنے جا سکتا ہے۔

مسئله : منتف کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کے لئے دخوخانے نہیں جاسکا البتہ مجد میں برتن کا انظام کر لے ادر مجد کا احر ام لحوظ خاطر رکھے۔

مسئل، والداوالدو كانقال كرجاني بمعتلف نماز جنازه كے لئے مجد بابر بیں جا سكتا بار ہونے کا محد بابر بیں جا سكتا بار ہونے كى صورت ميں دوائى كے لئے مجور ہوتو باہر جاسكتا ہے البتہ ڈاكٹر كا انظام ہونے كى صورت ميں بابر بيں جاسكتا۔

ا مرمی کی وجہ سے اعتکاف میں عسل کرنے کا تھم: بعض اوک بیروال کرتے ہیں کہ کرمیوں کے موسم میں دس دن بغیر عسل کے گذارنا سخت بھی کا باعث ہے، بدن پینے سے شرابور ہوجا تا ہے، اور کری اور بد بوکی وجہ سے خت برا حال ہوجا تا ہے اس صورت میں کیا یہ ممکن ہے کہ بدن کو تھنڈک پہنچانے کیلئے عسل کرلیا جائے؟

اس کا جواب ہے کہ بیروال قوالیای ہے جیدا کوئی فض کے کہ گرموں کے لیے
دنوں میں بیاس سے برا حال ہوجاتا ہے قو کیا بیاس مٹانے کیلئے دوزے کی حالت میں پائی
پینے کی اجازت ہے؟ جس طرح دوزے کی حقیقت ہے کہ طوع فجر سے لیکرغروب آفاب
تک کھانے پینے اور عمل زوجیت سے رکا جائے اس طرح اعتکاف سنت کی حقیقت ہے کہ
وس دن تک مجد میں قیام کیاجائے اور بغیر حاجت انسانی (پیٹاب، پا فاندوغیرہ) اور ضروت
شرعہ (نماز جعد کیلئے جامع مجد میں جانا، یا احتلام کی صورت میں حسل کرنا) کے مجدس نہ لکے جس طرح دوزے فاسد ہوجاتا ہے اس طرح
احتکاف میں ایک بار مجی بغیر جاجت انسانی اور اپنی ضرورت شرعیہ مجدسے نگلئے سے احتکاف

Click For More Books

ٹوٹ جاتا ہے۔جوانسان یہ بھتا ہے کہ یہ بہت مشکل اورد شوار مباوت ہے آواس کودس دن کی اور شوار مباوت ہے آواس کو دس دن کی مشتقت اٹھانے پرکون مجبور کررہا ہے؟ کسی مسنون عبادت کی شرقی حدود بھی ترمیم کا مطالبہ کرنے سے کہوں کہ دوہ اس عبادت کواسے ذمہ ہی نہ لے۔

(شرح مح مسلم، علامه غلام رسول معيدى جلد 3 م 6-225)

مزیدیرآن: افعد اللمعات شرح مفکلوۃ شریف، کتاب الصوم میں باب الاحکاف میں شخط المشائخ شخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ کیستے ہیں کر شسل کے لئے سمجہ ہے نکلنے کے جواز میں میں نے کوئی روایت نہیں دیکھی۔

## ﴿ ليلة القدركابيان ﴾

ماورمضان المبارك كى بے شار نعمتوں میں سے ایک اہم اور اعظم نعمت "لیلۃ القدر" ہے۔ اس رات میں عبادت كرنا ہزار مينوں كى عبادت كے برا برئيس بلكدان بحى افضل ہے۔ ليلۃ القدر كى فضيلت: اللہ تعالى ارشاد فرما تا ہے....

"كَيْلَةُ الْقَلْدِ خَيْرٌ مِّنَ الْفِ هَهُ " يَتِى لِلهُ القدر (شبقدر) بزار مِينوں سے بہتر ہے۔ (القدر 3)

صنودا كرم الله في شب قدر كى فنيلت كويان فرايا \_ صغرت الوجري و التحدد ابت كرد و المول الرم الله فقر له ما تقدم من ذنبه و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه العلق المعان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه العن جمل في حالت المان عمل ابنا احتساب كرتے ہوئے شب قدر عمل قيام كيا ( نوافل وغيره بين جمل في المان عمل ابنا احتساب كرتے ہوئے شب قدر عمل قيام كيا ( نوافل وغيره بين حمل المان عمل المان عمل المان عمل كذشته كناه معاف كردية كئے \_ ( مي بناري قم الحديث 2014)

حغرت ماده بن صامت رضی الله عندے دوایت ہے کہ درول الشکافی نے ارشاد فر مایا..... جس نے اس دات کی طاش بھی آیا م کیا اوروہ اسے نعیب ہوگی تو اس کے اسکے مجلے تمام کناہ Click For More Books

معاف كردية كئر (منداح بلدة م 180)

بیررات چھپائی کیول گئی؟: اس دات کواللہ تعالی اوراس کے بیارے بجوب علیہ الملام
نے پوشیدہ دکھا ہے تا کہ لوگ اس کو تلاش کریں اور ہر دات اللہ کی عبادت بی گزاریں۔ اگر اس
دات کی تعیین کردی جاتی اور اسے بیان کردیا جاتا تو لوگ باتی دنوں بیس عبادت ترک کردیے ،
جیسا کہ پاک مجوب علیہ العسلاة والسلام نے ارشاد فرمایا ...... اگر لوگ باتی راتوں بیس عبادت کو
ترک نہ کریں تو بیس تہمیں اس دات ہے گاہ کردیتا۔ (مجمع الزوا کہ جلد 3 مفرہ 178)
لیلہ القدر کی علامات : اللہ تعالی اور بیارے نی اللے نے اس دات کو تو پوشیدہ دکھا گراپ دیوانوں کو اس کی کھے علامات ہے گاہ ضرور کردیا تا کہ لوگ اس سے بالکل عافل نہ ہو بیشیں
دیوانوں کو اس کی کھے علامات ہے آگاہ ضرور کردیا تا کہ لوگ اس سے بالکل عافل نہ ہو بیشیں
کہ '' پتانہیں لے یا نہ لے چھوڑ واس کو'' .....

دیگر روایات کے مطابق اس سے اسکے دن کا سورج شعاؤں کے بغیر طلوع ہوتا ہے۔ اس
رات کی حزید نشانیاں یہ بی کہ ..... وہ رات روش ہوتی ہے، نہ گرم نہ شنڈی ، اس رات نہ
بادل ہوتے بیں اور نہ ہوا ( لیمنی تیز ہوا آ عرصی وغیرہ ) اور نہ بی اس رات ستار سے فوشح ہیں۔
بادل ہوتے بیں اور نہ ہوا ( لیمنی تیز ہوا آ عرصی وغیرہ ) اور نہ بی اس رات ستار سے فوشح ہیں۔
(طبر انی کمیر جلد 22 می 65)

شب قدر پانے کا طریقہ: نی کرم اللہ کو اپنی کنام کارامت سے اسقدر بیاراور مجت کے مرم اللہ کا کارامت سے اسقدر بیاراور مجت کے اور سے کہ آپ نے کیا تھ اللہ عند کے اللہ القدر کو یا نے کا طریقہ بھی بیان فر مادیا ...... حضرت ایو ہریرہ رضی اللہ عند Click For More Books

شب فقدر کے نوافل: شب فقدر میں ہوض اپنی استعداد کے مطابق نوافل، ذکر داذکار اور تھے جہلے کی نوافل، ذکر داذکار اور تھے جہلے کی نوافل کا ذکر کیا ہے جو اور تھے وہلیل کرسکتا ہے۔ بزرگان دین نے لوگوں کی سولت کیلئے کی نوافل کا ذکر کیا ہے جو درج ذیل ہیں۔

چاردکھت آفل: ایک سلام کے ساتھ اس طرح پڑھیں کہ سورۃ الفاتحہ کے بعد ایک بارسورۃ الفاتحہ کے بعد ایک بارسورۃ الفات ال

ردسیں۔سلام کے بعدسات مرتبہ "استعفر الله "ردسیں۔ان نوافل کو پڑھنے والا ابھی اپی جکست بین افتا کہ اس کے والد اس کے والدین پراللہ کا رحمت برسی شروع ہوجاتی ہے۔
جکست بیس افتا کہ اس پراوراس کے والدین پراللہ کی رحمت برسی شروع ہوجاتی ہے۔
م

جاردكعت لفل: المرح يومين كرمورة الفاتخ كيوايك بار"ان النولساه في ليلة

Click For More Books

## https://ataunnabi.blogspot.com/

القدر "(پوری سورت) اورستائیس 27 بارسورة الاخلاص پرخیس می گناموں سے بوں
پاک موجاتا ہے جیے انجی اپنی مال کے پیٹ سے جنا ہے، اوراللہ تعالی اس کو جنت میں ہزار
کی عطافر مائے گا۔

چاررکعت لقل: اس طرح پڑھے کہ جردکعت میں الحد کے بعد" انا انزلناہ" تین باراور"

مورة الاخلام" پچاس بار پڑھے۔ سلام پھیرنے کے بعد بجدے میں جاکرایک باری کلمات

پڑھے" مسحان المله والحمد لله والا الله الله والله اکبو" اس کے بعد جودعا

بی مانے گا اللہ تعالی اپنے فضل سے تول فرمائے گا ادراس کے سب کناہ بخش دےگا۔

(فضائل الایام والشہور ص 441)

ان عبادات ونوافل کے علاوہ دیگر نیک کام مثلاً محافل نعت ومحافل میلاد کا انعقاد ہوتا ہے ان میں حاضری دینا بھی باعث اجرو برکت ہے۔خصوصا الی محافل جن عمل منتوعلاء ایلسنت بیان فرما کیں ،ان میں شرکت کرناسب سے اعلیٰ وافعنل ہے۔

حرف آخر: ماورمضان المبارك عبادات براقوابات كاعتبار ت تمام محتول كامردار به رسياعظيم بايركت مهيند بكراس ميني على برعبادت كالقواب كل كنابوه جاتا ب-اور كنابول سي كربيز كي مثل شيطان كوقيد كركروائي جاتى به ملمان اس ميني كو غنابي ما يربيز كي مثل شيطان كوقيد كركروائي جاتى به ملمان اس ميني كو غنيمت جاني ادرائي نامه اعمال ك ايك هيكور اوردوس كوفالي كرف على الربس كوش وسعى فرما كين -

https://ataunnabi.blogspot.com/

حضرت اخندزادہ پیرسیف الرحمٰن مبارک رحمۃ اللّٰدعلیہ کے حالات وواقعات اور 150 سے زائد نایاب تصاویر پرمشمل تاریخی دستاویز



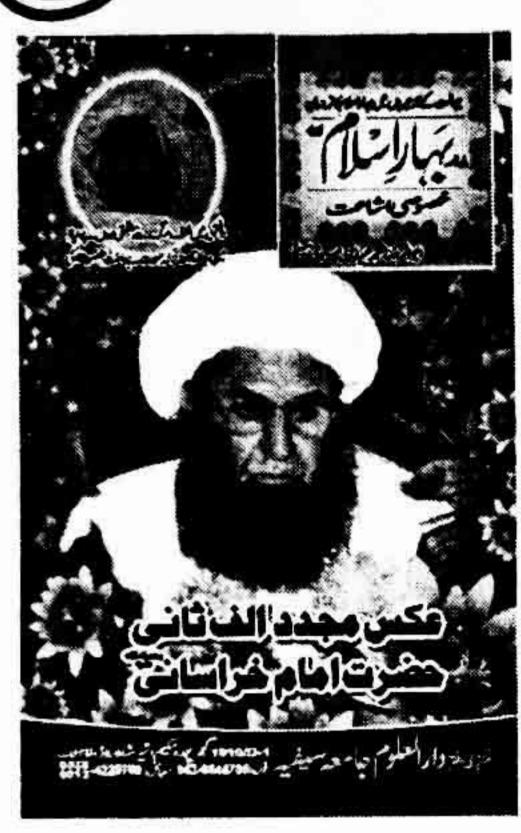

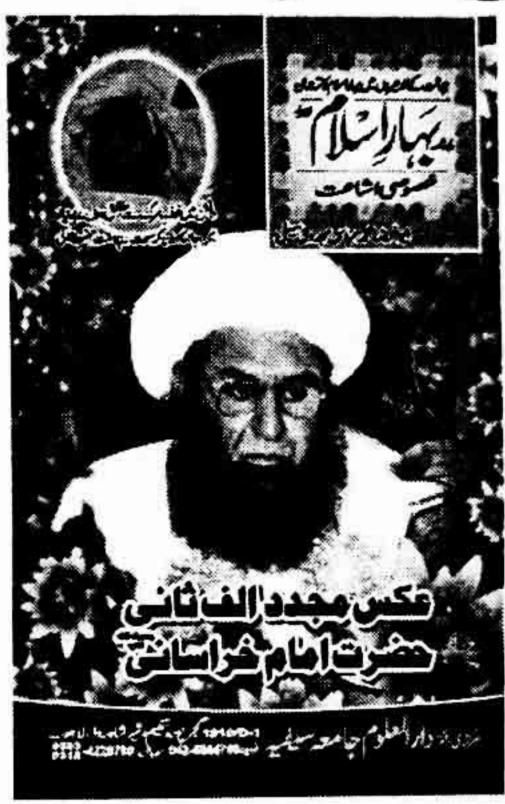

مرف صرف 200

دارالعلوم جامعه جیلانبیرضویه ببیریاں روڈ لا ہور کینٹ مکتبه سیفیه مرکزی آستانه عالیه فقیرآ بادشریف سیفی کیپ ہاؤس آستانه عالیه سیفیه فقیرآ بادشریف



1910 ڈی دن بلاک گجر پورہ سکیم شیرشاہ روڈ لا ہور

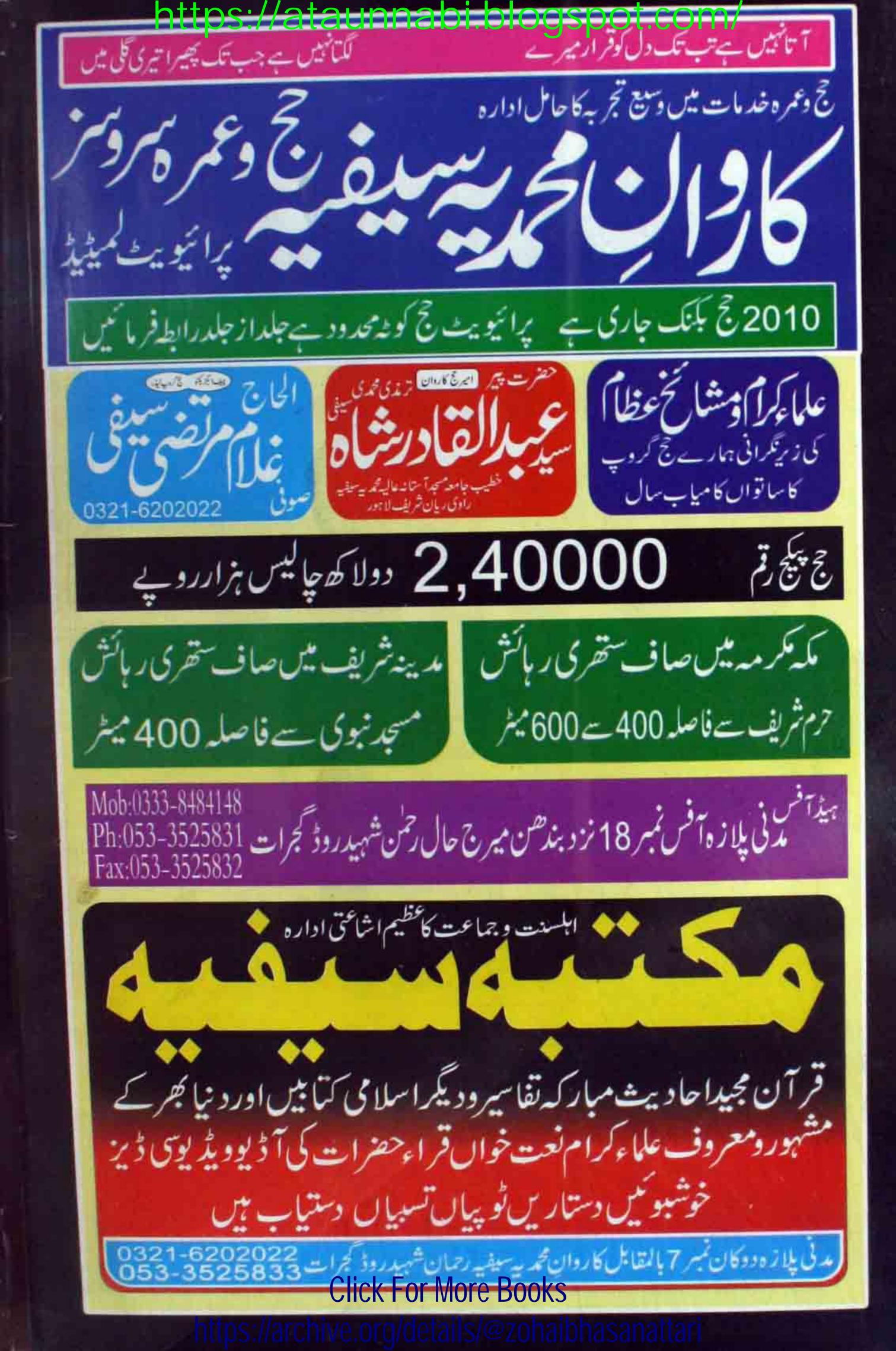